٢٥٠٤ المالية المالية

شخاله للاعلام المستدم الشرفي جيلاني

تلخيص وتحشيه محري الشرقي

شيخالاك اكيرى حيدلبا درجزن

شخالاسلام علامر سير محسك يمحسك مدنى اشرفي حبيلاني

تلخيس تحشيه هُمُكُلُ يَسَحِينُ أَنْصَا لِكِي التَّيْسَ فَيَ مُمُكُلُ يَسَحِينُ أَنْصَا لِكِي التَّيْسَ فَيَ

شَيِّحَ الْكِيْلَامِ [كيلُّ فِي تَخْيِكَ لِإِيالَ

## ﴿ به نگاه كرم حضور شخ الاسلام رئيس الحققين امام المتكلمين محدث كبير مفتى اعظم شنرا د و حضور غوث الثقلين علامه سيد محمد مدنى اشر في جيلاني مد ظله العالى ﴾

نام كتاب: النبي الامي علية

تفنيف : حضور شيخ الاسلام رئيس المحققين علامه سيدمحد مدنى اشرفي جيلاني

تلخيص وتحشيه: محمد يحيى انصاري اشرفي

نوك: كتاب مين جهال بھى آپ كوستارے (☆☆☆☆) مليس

سمجھ لیں کہ وہاں مرتب کی تشریح واضافت ہے

تصبح ونظر ثانى: خطيب ملت مولا ناسيدخواجه معزالدين اشرفي

ناشر : شخ الاسلام اكيدى حيدرآباد (وكن)

اشاعت أول: جنوري ٢٠٠٥

تعداد: ٥٠٠٠ (پانچ بزار)

قيمت: 20 رويدي

مكتبها نوارالمصطفا

علنے کا پہتہ:

75/6-2-23 مغليوره \_ حيراآباد(دكن)

Maktaba Anwarul Mustafa

Moghal Pura, Hyderabad - A.P.

Ph:9848576230/55712032/24477234

کتبه الل سنت و جماعت عقب معجد چوک حیدر آباد
 کتبه عظیمیه پنج محلّه نیوبس اشاندٔ چار مینار

# فهرست مضا مین

| صفحه | عنوا نات                                  | نمبرشار |
|------|-------------------------------------------|---------|
| ۵    | بعثت النبى عليقة                          | 1       |
| ۵    | رسول کے معنی                              | ۲       |
| ٨    | نی کی تشریح                               | ٣       |
| 15   | لفظائمي كي تحقيق                          | ۳       |
| 10   | ساری مخلوق اورسارے عالم کے رسول           | ۵       |
| 17   | قرآن كاتصورعكم اورتصور جهالت              | ٧       |
| 17   | النبي الامي                               | 4       |
| 11   | حضور علی رسالت کے فرائض                   | . ^     |
| r.   | قرآن بھی کے لئے حدیث کی ضرورت             | 9       |
| 44   | بعض احكام حديث قرآن كي طرح واجب العمل بين | 1+      |
| 44   | نی کا کام کیاہے؟                          | 11      |
| 24   | رسول نے علم کس سے حاصل کیا؟               | 1       |
| 10   | نورمحرى عليقة                             |         |
| 12   | علم مصطفى عليقة                           | ۱۳      |
| ۲۸   | رسول كامشن حكومت قائم كرنانهين            | 10      |
| ۳۱   | یرُ ول سے محبت اور بُر ائی سے نفرت        | 17      |

#### تصانف: محمد یجی انساری اشر فی

حضور علی کی ما جبر او بال: قصر شیعیت کی بنیا دوں کوڈھانے والی کتاب حضور نی کریم بیک کی ما جبر او بی ک شان میں بکواس کرنا اور تہت لگانا ان بد فد ہبوں کا بنیا دی عقیدہ ہے۔ روانض قطعاً مجان ابلیت نہیں ہیں بلکہ وہ گتا فان ابلیت ہیں۔ بد فد ہب روافض کا باطل عقیدہ (تحریف قطعاً مجان ابلیت نہیں ہیں بلکہ وہ گتا فان ابلیت ہیں۔ بد فد ہب روافض کا باطل عقیدہ (تحریف قرآن) ہیہ کے سیدہ زین سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلام مضور من اللہ تعالی عنہان حضور نی کریم ہیں کے مقیق صاحبزا دیاں نہیں ہیں بلکہ منہ بولی اور صرف منسوب صاحبزا دیاں ہیں۔ روافض صرف سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہی کو حضور نی کریم ہیں کی کا کلوتی صاحبزا دی ایت میں۔ اس کا بیار کہ کی روشن میں مرال ومنہ قر رجواب دیا میا ہے۔

## امهات المؤمنين رضى اللدتعا ليعنهن

ازواج مطہرات کی سب سے ہوی فضلیت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو حضور علیہ کی بیمیاں فرمایا '
ازواج النبی علیہ اور آپ کی اولا دِپاک کی شان رفیع میں آیت تطمیر نازل فرمایا۔ نبی کریم علیہ کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کے گھروں کو مہیا وقی اللہ ماور حکمت ربانی کا گہوارہ قرار دیا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مکان کی عزت وظریم کمین سے ہوتی ہے۔ ونیا کا بڑا بد بخت وہ محض ہے جواپی عظیم ترین ماؤں کے بارے میں اپنی ناپاک زبان وراز کرے۔ امہات المؤمنین کا انکاریا اُن کی شان عالی مرتبت میں بکواس کرنا دراصل اس بات کا جوت پیش کرنا ہے امہات المؤمنین کی بلند مرتبہ ماؤں سے اُن کا کوئی ایمانی 'قلبی اور رسی رشہیں ہے۔ امہات المؤمنین کے بار اور تحقیق کتاب 'جس میں بدند ہب عناصر اور مستشرقین کے تمام بیہودہ کی سیرت پرنہایت ہی جامح ' مدل اور تحقیق کتاب 'جس میں بدند ہب عناصر اور مستشرقین کے تمام بیہودہ اعتراضات کا ملی انداز میں منہ تو ڑجواب دیا گیا ہے۔۔ کتاب دینی جامعات میں داخل نصاب ہے۔

مقیقت شرک کا سجمتا مرک یا جوز در کے مقابل ہے۔ عبادت اطاعت اور اتباع ' ذاتی اور عطائی صفات اور مسئله علم مروری ہے جو تو حید کے مقابل ہے۔ عبادت اطاعت اور اتباع ' ذاتی اور عطائی صفات اور مسئله علم غیب ' عبادت واستعانت اور شرک کی جاہلانہ تشریح ۔۔ وہ تمام آیات قرآنی جو مشرکین مکہ اور کھار عرب کے حق میں نازل ہوئیں ' سمجھ بے سمجھ مسلمانوں پر چہاں کرنے والے بدنہ ہوں کا مدلل و تحقیق جواب ۔۔ یکی اس کتاب کا موضوع ہے۔ نبی اکرم تھا کے کا بیفر مان یا در ہے کہ میں بینوف نہیں جواب ۔۔ یکی اس کتاب کا موضوع ہے۔ نبی اکرم تھا کے کہ تم مارے بعد شرک میں جتال ہوگے ( ہناری شریف)

# بعثت النبي الامي عليسة

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الأنبيآء والمرسلين وعلى آله واصحابه اجمعين . أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْآمِيِّنَ رَسُؤلًا مِنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْبِيهِ وَيُرَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَالُ مّبِيْنٍ ﴾ (الجحة / ٢)

الله وه ہے جس نے أمين (ان يُؤرث جابل لوگوں) ميں اينے رسول كومبعوث فر مایا (انھیں میں ہے) جو پڑھ کر مُنا تا ہے انھیں اُس کی آیتیں اور یاک کرتا ہے ( اُن کے دِلوں کو) اور سکھا تا ہے انہیں کتاب اور حکمت ' اگر چہوہ اس سے پہلے کھلی مراہی میں تھے۔

مَنْ عَلَيْنَا رَبُّنَا إِذْ بَعَثَ مُحَمَّدًا آيسته السِّدِه آيدِنا بأحمسدًا صَلُّوا عَلَيْهِ دَآئِمًا صَلُّوا عَلَيْهِ سَرُمَدًا جوخير جا ہوتو خيرالبشر کي بات کر و بشرك بيس مي لاكالبشركى بات كرو وه کم نظر بین کسی دیده ورکی بات کرو جو پچه کها تو تیراحس ہو گیا محد و د

أَرْسَلَهُ مُبَشِّرًا أَرْسَلَهُ مُمَجَّدًا نه تخت و تاج وسیم و گهر کی بات کر و حجر کے روپ میں یا قوت کو حجر نہ کہو سمجيسكيل نهجوا سرايه ايكم مثلي اگرخوش رہوں میں تو تو ہی سب پچھے

باركا ورسالت مين ورووشريف پيش فرماكين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه

\*\*\*\*

رسُول : رسول معنی بین پیغام رسان اور فیضان رسان مصرت جرئیل علیه السلام ن بى بى مريم سے كما تفا ﴿ إِنَّ عَا أَنَا وَسُولَ وَتِكَ لاهب لكِ عُلْماً وَكِياً ﴾ يستمارے رب کا رسول ہوں آیا ہوں تا کہتم کوستھرا بیٹا دوں۔۔۔ دیکھورسالت کے ساتھ بیٹا دینے کا ذكر موا معلوم مواكر سول صرف بيغام رسان كونبيل كہتے۔ رسول وہ ہے جو پيغام رسال

مجمی ہواور فیضان رسال بھی۔ ہے اختیار پیغام وفیضان وینا رسالت جریل ہے اور بااختیار مختار ہوکر پیغام وفیضان وینا رسالت محمدی ہے۔ غرض کہ رسول کو اللہ تعالیٰ سے نبست ہے لینے کی ورب تعالیٰ سے لینے ہیں مخلوق کو دیئے نبست ہے دینے کی رب تعالیٰ سے لینے ہیں مخلوق کو دیئے ہیں۔ اُن کا دستِ سوال رب تعالیٰ کی طرف ہے اور دستِ عطاونو ال مخلوق کی طرف ہے۔ فالق ومخلوق میں تعلق پیدا کرنے والے رسول ہوتے ہیں کہ اگر اُن کا واسطہ درمیان میں نہ ہوتو خالق ومخلوق میں کوئی تعلق نہ رہے۔

حضور علی الدنعالی کے رسول ہیں کہ اُس کی تعتیں ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہارے گناہ رسول ہیں کہ ہماری درخواسیں بارگاہ رب العزت ہیں پیش فرماتے ہیں اور ہمارے گناہ وہاں پیش کرکے معاف کراتے ہیں۔ جو کہے کہ ہم خود رب تعالیٰ تک پہنچ جا کیں گئ وہ در پردہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا مشر ہے۔ اگر ہم وہاں خود پہنچ جاتے تو رسول کی کیا ضرورت تھی؟ رب تعالیٰ غنی ہوکر بغیر واسطہ ہم سے تعلق نہیں رکھتا ' تو ہم مختاج اورضعیف ہوکر دب تعالیٰ سے تعلق کیے رکھ سکتے ہیں؟

حضور علی کی فیض رسانی غیر محدود ہے کہ حضور علی کے نیس کو بمیشہ فیض دیا۔ اللہ تعالی کی طرف سے بہلیخ کرنے والا رسول ہے۔ عام طور پرلوگ بیس بھتے ہیں کہ رسول کے معنی قاصداور پیغام لے جانے والا ۔۔ مگر بیصرف رسول کے لغوی معنی ہیں۔ اصطلاح شریعت میں اللہ تعالی کے اس برگزیدہ اور منتخب پیغام کہ کا نام ہے جواللہ تعالی کی طرف سے نئی کتاب وشریعت کے ساتھ ہدایت کے لئے دُنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ مرتبہ رسالت فی کتاب وشریعت کے ساتھ ہدایت کے لئے دُنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ مرتبہ رسالت وہ باعظمت و بلند مقام ہے کہ انسانیت کے لئے اس سے بلند و بالا مقام ممکن ہی نہیں۔ قرآن مجید میں رب العالمین ارشا و فرما تا ہے:

﴿ اللّه يَصَطَفِى مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُولًا وَمِنَ النّاسِ إِنّ اللّه سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ﴾ الله يَصَطَفِى مِنَ الْمَلَيْكَةِ رُسُولًا وَمِنَ النّاسِ إِنّ اللّه سَمِيعٌ بَصِيرٌ . ﴾ يعن الله تعالى ملائكه اورانسانوں ميں سے رسولوں كو چُن ليتا ہے بـ فك الله تعالى بهت زياده سننے والا بهت زياده د يكھنے والا ہے۔ رسول وہى ہوتا ہے جس كوالله عالم الغيب والشهادة تمام سننے والا بهت زياده د يكھنے والا ہے۔ رسول وہى ہوتا ہے جس كوالله عالم الغيب والشهادة تمام

فرشتوں یا تمام انسانوں میں سے چُن کر منصب رسالت کے لئے امتخاب فرما لیتا ہے۔ دوسرى جَدْر آن مجيدين يون ارشادفر مايا على ﴿ ٱللَّهُ آعُلَمُ مَيْتُ يَجْعَلُ دَسْلَتَهُ ﴾ یعنی منصب رسالت کے قابل کون ہے اس کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اینے علم کے مطابق تمام ملائکہ یا تمام انسانوں میں ہے اُن ہستیوں کو جومنصب رسالت کے قابل ہیں چُن پُن کراین رسالت کے لئے منتخب فرمالیتا ہے۔ اللہ تعالی جوخلاق عالم ہے جوعالم الغیب والشہادہ ہے جوساری دُنیا کاسمیع وبصیر جوسارے جہان کاعلیم وجبیر ہے۔ جب وہ این علم وقدرت وارادہ کے مطابق تمام انسانوں میں سے عہدہ نبوت ورسالت اور اپنی خلافت ونیابت کے لئے جس برگزیدہ ومعظم کو پہنے گا تو وہ کتنا بلند درجہ اور کس قدرعظیم المرتبت اوراعلیٰ سے اعلیٰ در ہے کا با کمال بلکہ سرایا کمال مخص ہوگا۔ رسول جب اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ اور پُڑا ہوا ہوتا ہے تو یقینا تمام نقائص وعیوب سے پاک ہواور اس میں کمال ہی کمال ہو۔ بیاتو عام رسولوں كى شان ج مرالله تعالى كاارشاد ہے كه ﴿ وَلَكِن اللَّه يَحْتَبِي مِن رُسُلِه مَنْ يتشآءُ ﴾ لعنى الله تعالى ايخ ان چُح ہوئے رسولوں میں سے پھرجس کو چا ہتا ہے خاص طور سے پُچن لیتا ہے۔اس رسول ہے ایک خاص الخاص رسول مراد ہے اور وہ وہی رسول ہیں جوسب رسولوں میں سے خاص طور پر کھنے ہوئے رسول ہیں یعنی گلفن رسالت کے سب سے حسین يهول ' رسُول مقبول بإدى السُّبل 'سيدالرسل خاتم النبيين 'رحمة للعالمين سرورا نبياء محبوب كبريا احمر مجتنی محم مصطفی علی ہیں جن کے جاہ وجلال ان کے فضل و کمال اُن کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا؟ اور ان کے مراتب جلیلہ وفضائل جیلہ کی شان بے مثالی کی کیا انتہا ہوگی ۔۔ امام ابلسنت اعلى حضرت فاضل بريلوى قدس سره كيا خوب فرمايا ب

تاج دارول كا آقاهاراني

سب سے اعلیٰ واولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ووالا ہمارا نبی خلق سے اولیاء ٔ اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارانی سارے اچھوں میں اچھا سمجے جے ہے اس اچھے سے اچھا ہارانی جس کوشایاں ہے عرشِ خُد اپر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی مُلک کو نین میں انبیاء تاج دار نبی : نبی کے معنی ہیں پیغام رسال' اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی شان بڑے درجہ والا نبی ہے یعنی نبی نبوۃ سے بنا بمعنی بلندی درجات (تفییر روح المعانی' کبیر) یا نبی نباء سے بنا بمعنی خبر' نبی خبر والا یعنی غیبی خبر دینے والا یاسب کی خبر رکھنے والا یا خبر لینے والا ۔اصطلاح شریعت میں 'نبی' وہ برگزیدہ ست ہے جس کواللہ تعالیٰ نے اپنی جانب سے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا۔

نبی کے مفہوم سے معلام ہوتا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جوخود بھی بلندم تنبہ ہوا ور دوسروں کو بھی بلند مراتب عطا فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ خاص الخاص رسول بھی ہیں اور خاص الخاص نبی بھی ہیں۔ جس طرح اُن کی رسالت بےنظیر ہے اس طرح اُن کی نبوت مجى بےمثال ہے۔ وہ خاص الخاص نبی جوسب نبیوں كا بھی نبی ہے اورسب رسولوں كا بھی رسول ۔۔ جوسیدالا نبیاء بھی ہے اورا مام الرسل بھی ۔۔ بھلاوہ کتنے بڑے بڑے مراتب والا ہوگا اور وہ دوسروں کو کیے کیے درجات عطا فرمانے والا ہوگا۔ دربار رسول سے غلامان سرکارکوکیے کیے بلندڑ تے ملے۔ سرکار دو جہال نے اپی شمع نبوت کے پروانوں کو دین ودُنیا کی کیسی کیسی نعمتوں سر بلندیوں اور کتنی بردی بردی دولتوں سے مالا مال فرمادیا۔ اس کا مجھاندازہ وہی کرسکتا ہے جس نے تاریخ صحابہ کا مطالعہ کیا ہے۔ بلند مرتبہ والے نبی نے اہے غلاموں کوایسے ایسے بلند مراتب عطافر مادیئے کہ عقل انسانی جیران ہے۔ ہرصاحب مُراد کی مُراد پوری فرما دی۔ کسی کو بخت بخش دی مکسی کوجہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمادیا ، کسی کورضائے الی کا تمغہ عنایت فرمایا ، کسی کو مال واولا دکی دولت سے مالا مال کر دیا 'کسی کوعز ت دارین کا تاج پہنا دیا 'کسی کوصدیق بنا دیا 'کسی کو فاروق بنا دیا 'کسی کو غنى كرديا، كسى كومشكل كشائى كامنصب بخش ديا ـ

نی کا دوسراتر جمہ ہوا 'خبر دینے والا'خبر دیا ہوا' نی الی باتوں کی خبریں دینے کے لئے آتے ہیں جن کو نہ تو ہم اپنے حواس سے جان سکتے ہیں' نہ وہاں عقل کی رسائی ہوسکتی ہے۔ اس لئے میں جن کو نہ تو ہم النیز بل نے فرمایا کہ والنبی من النبلہ لانه یخبد عن الله تعالی

یعنی نی نباء ہے مشتق ہے اور نی کواسی لئے نی کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دیتا ہے جوغیب الغیب ہے۔ جہاں نہ حواس کی کئی ہے نہ علی رسائی ہے۔ پہ چلا کہ نی غیب کی خبریں دینے کے لئے آتے ہیں اس لئے قرآن مجید میں رب العزت نے فرمایا ہوتالک مِن اَنْبَاءِ الْفَغَیْبِ نُوْحِیْهَا الّیْک کے لیعنی یہ غیب کی خبریں ہیں جوبڈ ریعہ وی فرمایا ہوتالک مِن اَنْبَاءِ الْفَغِلْیم کی وہ کس چیز کے بارے میں ہم محماری جانب ہیج ہیں۔ ﴿ عَمَا يَتَسَلهُ لُـوْن عَنِ النّبَاءِ الْفَغِلْیم کی وہ کس چیز کے بارے میں بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں' کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ دوسرے سے پوچھ رہے ہیں' کیا وہ اس بڑی اور اہم خبر کے بارے میں والا ۔ اگر پہلے معنی کے جا کیں تو معنیٰ ہوں گئ اے خبر دینے والے ۔ کس کو یا کس کی؟ فال کو گلوق کی ۔ گلوق کی وفالق کی خبر دینے والے ۔ خیال رہے کہ اخبار ریڈ یو' تار' خط فالق کو خبر دینے والے ہیں' مگر اُن میں سے کسی کو نی نہیں کہا جا تا۔ معلوم ہوا کسی فاص خبر دینے والے ہیں' مگر اُن میں سے کسی کو نی نہیں کہا جا تا۔ معلوم ہوا کسی فاص خبر دینے والے ہیں' مگر اُن میں سے کسی کو نی نہیں کہا جا تا۔ معلوم ہوا کسی فاص خبر دینے والے ہیں' مگر اُن میں سے کسی کو نی نہیں کہا جا تا۔ معلوم ہوا کسی فاص خبر دینے والے ہیں' مگر اُن میں سے کسی کو نی نہیں کہا جا تا۔ معلوم ہوا کسی فاص خبر دینے والے ہیں' مگر اُن میں سے کسی کو نی نہیں کہا جا تا۔ معلوم ہوا کسی فاص خبر دینے والے نہیں۔

تارشیلیفون وغیرہ فرش والوں کوفرش کی خبر دیتے ہیں گر انبیاء علیم السلام وہاں کی خبریں لاتے ہیں جہاں سے نہ تارآ تا ہے نہ ٹیلیفون۔ اب اس کے معنی بیہوں سے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے۔ دوسروں کوغیب کی خبروہ ہی دے گا جوخود بھی خبرر کھے۔ جولوگ حضور علیقے کے علم کا اٹکارکرتے ہیں وہ دَر پردہ آپ کے نبی ہونے کے منکر ہیں۔

اگرمعنی کے جائیں فرر کھنے والے تو مطلب بیہوگا کہ اے ساری خدائی کی فرر کھنے والے۔ ہرمحکہ کا بڑا آفیسرا پنے سارے محکہ کی فرر رکھتا ہے گرانی بھی کرتا ہے۔ حضور علی سلطنت الہیہ کے مقتد راعلی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالی نے ذرّ نے ذرّ نے اور قطرے قطرے پر فبر دار کیا۔ اگر جہاز کا کپتان جہاز سے بے فبر ہوجائے تو جہاز ڈوب جائے۔ اگر ہمارے رسول ہم سے بے فبر ہوجائیں تو ہماری شتی غرق ہوجائے۔ حدیث شریف ہیں ہے ہمارے رسول ہم سے بے فبر ہوجائیں تو ہماری شتی غرق ہوجائے۔ مدیث شریف ہیں ہے کہ ایک رات آسان صاف تھا اور چھوٹے بڑے تارے صاف جمگار ہے تھے۔ ام المؤمنین سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضور نبی کریم علی تھے سے پوچھا یارسول اللہ! آپ سیدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہانے حضور نبی کریم علی ہے۔ کہ بی ہوئی ایسان اللہ! آپ

کیا شاندارسوال ہے۔ کیونکہ مختلف آسانوں پر اُن گنت تارے ہیں اور قیامت تک ہر جگہ حضور علیقے کے بےشار اُئتی اور ہر اُئتی کے بےشار اعمال۔ جو وہ رات کی اندھیریوں میں 'نہ خانوں میں 'پہاڑ کے چوٹیوں اور غاروں میں کریں گے۔ آپ فرماتی ہیں کہ حضور عالم ہالا کے تاروں کوشار کریں اور اپنی ساری اُمت کے ہر عمل کا حساب لگا کر ہیں کہ جھے بتا کیں کہ کس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہیں؟

یہ سوال اس سے ہوسکتا ہے جس کی نگاہ میں آسانوں کا ایک ایک تارا ہوا ورزمین کے ہر گوشہ کے ہراُمتی کی ہرساعت کاعمل ہو۔ ایمان کوتازگی بخشے والی بات سے ہے کہ حضور علیہ نے بید نہ فرمایا کہ اے عائشہ میں تو مسئلے بتانے آیا ہوں ان چیزوں کی گنتی سے مجھے کیا تعلق نہ بید فرمایا کہ اچھا جرئیل کو آنے دو رب تعالی سے پوچھوالیں گے۔ نہ بیفر مایا کہ دوات قلم لاؤ 'جمع تفریق کرے بتادیں۔ نہ بیفر مایا کہ ذرائھ ہرو مجھے سونچ کردل میں میزان لگا لینے دو' بلکہ فورا فرمایا کہ ہاں میراایک اُمتی وہ ہے جس کی نیکیاں آسانوں کے تاروں کے برابر ہیں۔ مرض کیا' کون؟ فرمایا' عمر۔ (رضی اللہ تعالی عنہ)

عرض کیا' حضور میرے والدسیدنا صدیق اکبررضی الله تعالی عنه کا کیا حال ہے؟ جوسفر وحفز' جنگل وگھر میں حضور کے ساتھی ہیں۔ فر مایا' اے عائشہ' انھیں کیا پوچھتی ہو' اُن کی ہجرت والی رات غارثور کی ایک رات کی نیکی عمر فاروق کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ ہیں معنٰی اس کے ۔ کدا نے جرر کھنے والے ۔

حضور علی کے مثان تو بہت اعلیٰ ہے جس پر حضور کا دست کرم پھر جائے وہ گل کی خبر رکھتے ہیں۔ کیا تم نے نہیں سُنا کہ سید تا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں خطبہ وے رہے ہیں اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ وہاں ہے بیبیوں میل دور نہا وند میں جہاد کررہے ہیں۔ سید تا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہاں سے پُکا رتے ہیں اے ساریہ بہاڑکو دیکھو۔ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوکرسب کی خبر رکھ رہے ہیں اور خبر لے رہے ہیں۔ پھر کھو۔ مدینہ منورہ میں کھڑے ہوکرسب کی خبر رکھ رہے ہیں اور خبر لے رہے ہیں۔ پھر کھف یہے کہا ہی واز بھی وہاں پہنچارہے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ حضور علی فی فی پر جارہے ہیں۔ ایک جگہ فی کا اورا ہے دو پاؤں پر کھڑا ہورا ہے۔ میرا پاؤں پر کھڑا ہوگیا۔ حضور نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں ہیں۔ جن میں عذاب ہورہا ہے۔ میرا فیجر وہ عذاب دیکھ کر مھٹکا۔ یہ فیجر کی طاقت نہ تھی بلکہ اس سوار کا فیض تھا جس سے فیجر نے لاکھوں من مٹی کے بیچے کا عذاب دیکھ لیا۔ یہ ہیں خبر کھنے والے کے معنی ۔

اوراگراس کے معنٰی بیہوں کہائے خبر لینے والے ' تو مطلب بیہ ہوگا کہائے فریبوں' مسکینوں' سم ناموں' بے خبروں کی خبر لینے والے ۔جن کی کوئی خبر نہ لے۔

احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علی ہے کہ بوں ہے بسول کے فریادرس ہیں۔ ایک بارمجلس وعظ گرم ہے حضور علیہ کا روئے تخن عورتوں کی طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس کے تین یکے چھوٹے لؤکین میں فوت ہوجا تیں اور وہ اُن پر مبر کرے تو یہ تینوں قیامت میں اُس کی شفاعت کریں گے اور بخشوا کیں گے۔ ایک صحابی عرض کرتی ہیں یارسول اللہ! اگردو بچوں پر مبر کیا ہوتو؟ فرمایا۔ اُس کے دوئی بچے شفاعت کریں گے۔

ایک صحابیہ عرض کرتی ہیں جس کمی ماں نے اپ ایک بچے کو خاک بیں سُلا کر صبر کیا ہوتو؟
فر مایا' اُس کا ایک ہی بچہ بخشوائے گا۔ آخر کا رسیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا کوئی صحابیہ عرض کرتی ہیں کہ اگر کسی کا کوئی بچہ فوت نہ ہوا ہو؟ فر مایا ۔ جس کا کوئی نہیں' اس کے ہم ہیں۔
یہ ہیں معنی خبر لینے والے کے۔ قیامت میں ماں اپنے اکلوتے کو کھولے گی مگر رحمت والے اپنے گئیگا روں کو نہ کھو لیس گے۔ خبر لینے والے کا نام انہیں پر جتا ہے۔ لہذا جو مخص صفور علیقے کو نبی مانت ہے اس کو بہت لیم کرنا ہی پڑے گا کہ وہ غیب جانتے ہیں اور وہ غیب کی خبر بھی دیتے ہیں۔ علم غیب مصطفی علیقے کی مکر در حقیقت صفور علیقے کی نبوت ہی کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات سب سے زیادہ پھی ہوئی چیز وں میں سب سے زیادہ پھیا ہوا ہے کا انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات سب سے زیادہ پھی ہوئی چیز وں میں سب سے زیادہ پھیا ہوا ہے اور ایسا پھی ہوئی چیز وں میں سب سے زیادہ پھیا ہوا ہے اور ایسا پھی ہوئی ہیز وں میں سب سے زیادہ پھیا ہوا ہے کہ بڑے بڑے ارباب بصیرت بھی اُس کے ادراک ودیدار سے محروم ومجبور ہی رہے۔ سب کی آئکھیں اُس کے دیدار پُر انوار سے عاجز ولا چار ہیں۔ محبوب عُداکی وہ بے شل آئکھ سے غیب الغیب خُدا بھی پوشیدہ نہ رہا۔ تو جس آئکھ سے غیب الغیب خُدا بھی پوشیدہ نہ رہا۔ تو جس آئکھ

ے غیب الغیب پنہاں نہ رہا۔ اس آ نکھ سے خُد ا کی بھر کا کون سا ایسا غیب ہے جو پوشیدہ رہ سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل ہربیوی قدس سرہ' نے فر مایا:

اورکوئی غیب کیا تم سے نہاں ہوبھلا جب نہ خدائی چھپاتم پہروروں درود

اُمّی : 'ام' اور 'ک' نسبتی ہے اُمی بنا ہے۔ اُم سے مراداُم القریٰ (کم معظمہ) ہے

اُمی بمعنی کی ہے مکہ میں پیدا ہونے والے ..... یا املة عسر بیلة سے اُم بنا ہے جو لکھنے

پڑھنے سے عموماً علحد و تھے لینی بے پڑھے لکھے جماعت میں پیدا ہونے والے' یاام بمعنی
ماں ہے لینی شاندار ماں والے کہ سیدہ آمنہ جیسی شان والی بی بی جو محمطفی علیہ کے
ماں جی و لی ماں پیدا نہ ہو۔ بے مثال بی کی بے مثال ماں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یا اُمی
ماں جی معنے ہیں ماں کے پیدے سے عالم وعارف پیدا ہونے والے جن کے دامن پرکسی کی
شاگر دی کسی کی مُریدی کسی سے فیض لینے کا دھر نہیں۔

قلم اعلیٰ جن کا خادم ہو' لوح محفوظ جس کی کتاب ہو'اللہ تعالیٰ کے نوشتہ پرجس کی نظر ہووہ کس کا شاگر دہویا اُم بمعنی اصل ہے رب تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿وَعِنْدَهُ \* أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ یعنی عالم کی اصلیت والا۔۔

لفظ امى كى تحقيق كرتے ہوئے علامه ابن منظور لكھتے ہيں والامى الذى لايكتب قال النجاج: الامى الذى على خلقة الامة لم يتعلم الكتاب فهو على جبلته وقيل للعرب الاميون لان الكتابة كانت فيهم عزيزة او عديمة - يعنى اى وه ہے جولكھ نہ سكے - زجاج كہتے ہيں كه اى أس كو كہتے ہيں جوائى بيدائش كے وقت كى حالت پررہے - جس نے لكھنا نہ سكھا ہو۔ الل عرب كو بھى أميين كها جاتا كيونكه أن ميں لكھنا نا در بلكہ معدوم تھا۔

صاحب روح المعانی علامہ آلوی فرماتے ہیں کہ حضور علی کے کو اُمی مبعوث کرنے میں اللہ تعالی کے عظیم قدرت کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ کی کے سینے کوعلوم ومعارف سے لبریز کرتا ہے تو اسے تخصیل علم کے مروجہ طریقوں کی ضرورت نہیں رہتی اِنسادہ إلی عظیم قدرته عزوجل وان افاضته العلوم لاتتوقف علی الاسباب العادیة .

اس كضمن مين وه لكهة بين أتى دلى بهى بوسكا باور جوفض الله تعالى ك ذكراور يادى طرف متوجه بوجا تا باوراس كى روح برقتم كى آلاتثون سے پاك بوجاتى به تواس ك ول پرانوار البيكا القاكيا جا تا ہا اورائى انوار سے وه علوم ربانيه اور معارف لدتيه كا ادراك كرسكا به ومن انقطع الى الله عزوجل وخلصت روحه افيض الى قلبه انوار الله تهيات بها بادراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية -

علامه المعیل حقی رحمة الله علیه نے خوب کھا ہے۔ لم یحتج الیه من کان القلم الاعلی یخدمه واللوح المحفوظ مصحفه ومنظره وعدم کتابة مع علمه بها معجد نه باهدة علیه السلام ویخت الله السلام ویخت کی اعلی جس کا خادم ہوا ورلور محفوظ جس کی معجد نه باهدة علیه السلام وخواند کی کیا ضرورت و اور جائے کے با وجود نہ لکھنا ہے بھی حضور علیہ کا روش مجزہ ہے۔ کی عارف نے لکھا ہے:

ام الکتاب (قرآن شریف) کے فیض نے کیونکہ آپ کی پرورش کی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کا لقہ ای رکھا ہے۔ اگر چہ آپ نے علم سیھنے کی مختی اپنی بغل میں نہیں پکڑی لیکن لوح محفوظ کے تمام رازوں سے خبر دی ہے۔ انس وجن نے حضور علیہ کے خط پراپئے کے خط پراپئے مر رکھ دیئے ہیں۔ اگر فط ہری خط نہ بڑھے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

یہ حضور علی کے کا بہت ہی عظیم الثان مجرہ ہے کہ دنیا ہیں کی نے بھی آپ کونہیں پڑھایا
کھایا۔ محر خدا وندقد وس نے آپ کواس قدرعلم عطافر مایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے
علوم ومعارف کاخزینہ بن گیا۔ اور آپ پرالی کتاب نازل ہوئی جس کی شان ﴿تبیانا
لسکیل شسیء ﴾ (ہر ہر چیز کا روش بیان) ہے۔ جامی علیہ الرحمۃ نے کیا خوب فر ما یا ہے کہ
میرے محبوب علی کے نہ کھی کتب میں محملے نہ لکھنا سیکھا' محرا ہے چیٹم وابرو کے اشارہ سے
سیکڑوں مدرسوں کوسبتی پڑھا دیا۔

صحابہ کرام نے جب عرض کیا کہ من ادبا یا رسول الله یعن یارسول اللہ عظیہ!

کس نے آپ کی تعلیم و تربیت فرمائی؟ تو ارشا دفرمایا کہ ادبنی دبی فاحسن تادیبی یعنی میری تعلیم و تربیت قرمائی ہے اور بہترین تعلیم و تربیت قرمائی ہے اور

جس كا استادرب العالمين مواسے كر دُنيا ميں كى اُستاد سے پڑھنے كى كيا ضرورت ہے؟ كى مدرسه ميں نبيس پڑھا كر اعلم الخلق بيں ﴿ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ يعنى سارے جہان كوكتاب وعمت كى تعليم ديتے ہيں۔

ظا ہرہے کہ جس کا استادا ورتعلیم دینے والا خلاقی عالم جل جلالۂ ہو بھلا اُس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی؟ فاضل ہریلوی فرماتے ہیں:

اییا اُمی کس لئے منتِ کش استاد ہو کیا کفایت اس کوا قراء ربک الا کرم نہیں آپ کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کوتو اللہ تعالیٰ کے سواا در کون بتا سکتا ہے؟ لیکن بظاہراس میں چند حکمتیں ادر فوائد معلوم ہوتے ہیں:

اول: بیک تمام دنیا کوعلم و حکمت سکھانے والے حضور علی ہوں اور آپ کا استاد صرف خداوند عالم ہی ہو۔ کوئی انسان آپ کا استاد نہ ہو' تا کہ بھی کوئی بیر نہ کہد سکے کہ پیغیر تو میرایڈ ھا ہوا شاگر دہے۔

دوم: بیکہ کوئی مخص بھی بیرخیال نہ کرسکے کہ فلاں مخص حضور علی کے کا استاد تھا تو شایدوہ حضور علی کے کا استاد تھا تو شایدوہ حضور علی ہے نیادہ علم والا ہوگا۔

سوم: حضور علی بارے میں کوئی بیروہم بھی نہ کرسکے کہ حضور علیہ چونکہ پڑھے لکھے تھاس کئے انہوں نے خود ہی قرآن کی آ یتوں کواپی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن انہیں کا بنایا ہوا کلام ہے۔

چہارم: جب حضور علی بینہ کہ سکے کہ پہاری دنیا کو کتاب وحکمت کی تعلیم دیں تو کوئی بیرنہ کہ سکے کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھے دکھے کراس قتم کی انہول اور انقلاب آفریں تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کررہے ہیں۔

پنجم: اگر حضور علی کاکوئی استاد ہوتا تو آپ کواس کی تعظیم کرنی پڑتی ' حالانکہ حضور علیہ کو خالق کا کتات نے اس لئے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ کی تعظیم کرے۔ اس لئے اللہ جل شانہ نے اس کو گوارانہیں فرمایا کہ میرامجوب سمی کے آگے زانو نے تلمذی تر کے اللہ جل شانہ نے اس کو گوارانہیں فرمایا کہ میرامجوب سمی کے آگے زانو نے تلمذی تر کر اور کوئی اس کا استاد ہو (سیرة المصطفیٰ)

ہمارے حضور علی ہیں ہیں رسول بھی ہیں اور امی بھی ہیں ۔۔ مگرامی ہونا صرف ہمارے حضور علیہ کی ہیں۔۔ حضور علیہ کا ایمان باللہ درجہ کا ایمان باللہ دارجہ کا ایمان بالاہ مارا ایمان بالاہ مارا ایمان بالاہ مارا ایمان بالواسط مصور علیہ کا ایمان بالواسط مصور علیہ کا ایمان بالفیا دہ ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان بالواسط مصور علیہ کا ایمان بالفیا دہ ہے۔ ہم لوگوں کا ایمان بالفیا۔

\*\*\*\*

#### ساری مخلوق اور ساریے عالم کے رسول:

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأَمِيِّنَ رَسُولًا ﴾ الله وه ہے جس نے اُمين (ان پَرُطُ جاہل لوگوں) میں اپنے رسول کومبعوث فرمایا۔

#### قرآن کا تصور علم اور تصور جھالت :

قرآن کےعموم کوہم سامنے رکھیں تو وہ ارشا دفر مار ہاہے کہ بیدرسول جن کے پاس آئے وہ سب کے سب جامل تھے۔ بیشک اُمپین میں وہی ہیں اور اُمپین کا دائرہ اتنا وسیع کردیا گیا ہے۔ رسول تو اول وآخرسب کے رسول ہیں اس میں ماضی وستنقبل کی كوئى تفريق نبين عجرهم! فلاطون بقراط وسقراط جالينوس وارسطوكوكيسے جاہل كهديں ..... محرقرآن تواس انداز ہے گفتگوفر مار ہاہے اور ایسا لگتاہے کہ پہلے آنیوالے بھی جاہل تھے اور بعد آنیوالے مفکرین بھی جاہل تھے اور جو دُنیا والوں کے سامنے علم والے ہیں وہ سب كسب جابل بير - بيمعامله كياب؟ معلوم بواكةرآن بم كوعلم كاايك نياتصور دے رہا ہے کہ کی کے بڑھے لکھے ہونے سے انکارنہیں ہے کسی کے مفکر ہونے سے ا نکارنہیں ہے....گر وہ علم جو خدا کی معرفت نہ کراسکے وہ جہالت ہے وہ علم جو اپنی معرفت نہ کراسکے وہ جہالت ہے۔ اس حساب سے ستراط وبقراط ارسطو وجالینوس سب جاہل تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ جاندنی رفعتوں کو چھونے والے مش پر قابو یانے والے مریخ پر کمندیں ڈالنے والے فضاؤں کو تیر جانے والے دریا کا کلیجہ چرجانے والے بیسب علوم آسان ہیں مگر خداکی پیچان آسان نہیں ہے وہ علم جہالت ہے جوساری کا تنات کی خبردے اور خالق کا تنات سے بے خبرر کھے اللهم صل علی سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه اگر تمہیں سیج علم ملے گاتو دامنِ رسالت اور بارگا و نبوت سے ملے گا۔

السنب الا على: قرآن ميں ايك جگدرسول كے لئے أتى كالفظ آيا ہے اور جن كے لئے رسول كا أتى ہونا يد مير كے لئے رسول كى بعثت ہوئى أن كے لئے بھى أتى كالفظ آيا ہے۔ رسول كا أتى ہونا يد مير ك رسول كا كمال ہے اور دوسروں كا أتى ہونا أن كانقص وعيب ہے۔ أى كے معنى ہر جگد أن يُوها ورجا الل لگا دينا صحيح نہيں۔ أمنى دوكلمہ سے بنا ہے ايك ہے ام اور دى "سبتى۔

أتى كے معنی ماں والا' شكم ما در میں جو كيفيت ہوا وراس كيفيت كے ساتھ جب ظہور ہوتو وہ کیفیت ' اُتی' ہے۔ شکم ما در میں کوئی عالم ہوا ورعلم کیکر آئے تو اُس کاعلم' اُتی' ہے۔ شكم مادر مين كوئى حافظ قرآن مواور حفظ ليكرظهور پذير موتواس كاحفظ "أتى" ہے۔ شكم ما در میں کوئی جاال جہالت کیکر پیدا ہوتواس کی جہالت 'اُتمی' ہے۔ شکم ما در میں جو نبوت لئے ہوئے ہوا در نبوت کے ساتھ ظاہر ہوتو وہ نبی الای ہے یعنی پیدائش نبی ہے۔ نبوت یہاں آ کرنہیں ملی ہے کیکر آیا ہے۔ ایک روز صحابہ کرام نے عرض کی یارسول اللہ مالی متی وجبت لك النبوة حضورآپ كوخلعت نبوة سے كب سرفرازفر ما يا گيا؟ حضور علي خواب مين ارشا وفرمايا وآدم بين الروح والبعسد مجهاس وقت شرف نبوة سے مشرف کیا گیا جب آ دم علیہ السلام کی نہ ابھی روح نبی تھی اور نہ جسم (ترندی) حضور نی کریم علی فرماتے ہیں اول ماخلق الله نوری سب سے پہلی مخلوق میرانورے یعن اللہ تعالی نے سب سے پہلے میرے نورکو پیدا فر مایا ہے۔ کنت نبیا وآدم بين المآء والطين مين اس وقت ني تفاجب آدم عليه السلام آب وكل كى مزلين طے كرر مے تھے كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ميں اس وقت نی تھا جس وقت آ دم علیہ السلام روح وجید کی منزلیں طے کررہے تھے۔

اب نبسی الامی کے معنی ہوئے پیدائش نبوت والا اب میرے نبی کا اُتی ہونا کہا۔۔
کمال ہوگیا.... نبی کو عالم اُتی نبیں کہا ، قاری اُتی نبیں کہا بلکہ نبسی الامی کہا۔۔
یہ پیدائش نبوت والا ہے۔ یہ کیساذوق ہے جوتو ہین و تنقیص والا گوشہ ہاں کو اپنایا جائے! میرے رسول جس شہر ( مکہ معظمہ) میں مبعوث ہوئے اس کا لقب ہام القرئی .... اس مبعوث ہوئے اس کا لقب ہام القرئی .... اس نبست سے نبی الامی کا مطلب ام القرئی میں آنے والا نبی۔ میرے رسول پر جو کتاب (قرآن مجید) نازل کی گئی اُس کا لقب ہام الکتاب .... اس نبست سے نبی الامی کا مطلب ام القرئی معظمہ کی طرف نبست کرتے ہیں تو ' کھی' کہتے ہیں مطلب ام الکتاب کالانے والا نبی۔ مکم معظمہ کی طرف نبست کرتے ہیں تو ' کھی' کہتے ہیں مطلب ام الکتاب کالانے والا نبی۔ مکم معظمہ کی طرف نبست کرتے ہیں تو ' کھی' کہتے ہیں

اوراُ مت کی طرف نبعت کرتے ہیں تو 'اُئی' کہتے ہیں۔ نبی اُئی لیعنی اُ مت والا نبی۔ واقعی نبی کی جتنی اُ مت ہے کسی کی نہیں۔ جنت میں (۱۲۰) صفیں ہوں گی (۸۰) صف صرف اُ مت محمد رسول اللہ علیہ کے ہوں گی۔

\*\*\*

نبی الامی کے اتنے معنیٰ ہوسکتے تھے .....گراپنے تر جموں میں اُن پُڑھ نبی 'جالل نبی کا انتخاب کرنا دراصل نبی کریم علیات ہے سے بغض وعنا دا درتو بین و تنقیص کے ذوق کو ظاہر کرتا ہے۔حضور نبی کریم علیات ہے تی نہیں' رسی تعلق بھی ہوتا تو ایسا تر جمہ قطعاً اختیا رنبیں کرتے تھے۔ (قرآن مجید کے فلاتر جموں کی نشاندی کا مطالعہ کریں)

حضور علی کے رسالت کے فرائض : حضور علی کی رسالت کے فرائض اوس مقابقہ کی رسالت کے فرائض کواس آیت میں ہوی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ کا پہلا فریضہ تو بیہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات طیبات کواپی پا کیزہ زبان سے تلاوت فرما کیں تاکہ وہ دِلوں میں اُر تی چلی جا کیں۔ صرف ان آیات کی تلاوت پربس نہ کریں بلکہ اس کتاب کی انہیں تعلیم بھی دیں۔ اُس کی حکمتوں اور اُس کے اسرار ومعارف سے آگاہ بھی کریں۔ صرف تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت سے بی فریضہ رسالت ادانہیں ہوجا تا۔ بلکہ اپنی تگاہ رحمت سے دلوں کو ہر طرح کی آلائٹوں سے پاک اور مطہر کردیں۔ رسالت محمد یا گلا صاحبا اجمل الصلاق واطیب السلام کی شان کا پند ای وقت چاتا ہے جب انسان اس معاشرہ پرنظر ڈالٹا ہے جوحضور علی کے قد وم مینت از وم سے مشرف ہوا۔ وہ لوگ معاشرہ پرنظر ڈالٹا ہے جوحضور علی کے قد وم مینت از وم سے مشرف ہوا۔ وہ لوگ بہا گھلی گرا کیوں میں بھی رہے تھے لیکن حضور علی کے مقد و مینت از وم سے مشرف ہوا۔ وہ لوگ بہا گھلی گرا کیوں میں بھی رہے گئے۔

علامه آلوی فرماتے ہیں کہ ﴿ يَتُلُواْ عَلَيْهِم ﴾ سے اس استفادے کی طرف اشارہ کیا گیا جوزبانِ قال سے صحابہ کونصیب ہوا اور ﴿ يُسِرَّ کِیْهِم ﴾ سے اس قلبی فیضان کی طرف اشارہ فرماد یا جو نبوت کی نگاہ فیض اثر اور توجہ باطنی سے انہیں میسر آتا ہے۔ اولیائے کرام

ا پنے مریدین پر اس سنتِ نبوی کے مطابق انوار کا القا کرتے ہیں یہاں تک کدأن کے دل اور اُن کے نفوس یاک اور طاہر بن جاتے ہیں۔

علامہ آلوی فیضانِ نگاہ کا ذکر کرتے ہوئے کھتے ہیں وسع ھنذا لاانکر برکہ کل من الاسرین التوجه والرابطة وقد شاهدت ذلك من فضل الله عزوجل مرهد كائل كى توجه اور تعلق فاطرى بركت كائس ا نكارنيس كرتا 'الله تعالى كفشل سے میں نے خود مشاہدہ كيا ہے (روح المعانی)

بعض بہود نے اس آیت سے بہ ٹابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضور علی ہے صرف اُمین یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے مجھے تھے۔ لیکن بیاستدلال سراسر باطل ہے۔ ا كرقرآن كريم من الى الاميين موتاتو أن كي قول من كيهوزن موتار يهال تو في الأمين كالفاظ بير -اوراس بس كياشك بكرحضور علي كا بعث أمين من موكى لكن آپ كى بعثت أن أميين تك محدود ناتھى جس طرح قرآن كريم ميں متعدد مقامات پر تفريح كردى مي ع المناس بشيرا ونذيرا . وما ارسلنك الاحمة للعلمين . علامه الوى لكمة بي المذكور في الأية قومه عَنْ وجنس الذين بعث فيهم واما المبعوث اليهم لم يتعرض له فيها نفيا او اثباتا وقد تعرض لاثباته في آيات أخر- (روح المعاني) حضور علی سے پہلے جتنے رسولوں کا ذکر ہوا وہ خاص خاص علاقوں اور مخصوص قوموں کے لئے ایک مقررہ وقت تک مُر جد ور ہبر جکر کر آئے تھے لیکن اب جس مرشد اولین وآخرین جس رہبرآعظم کا ذکر خیر ہور ہاہے اُس کی شان رہبری نہ کی قوم سے مخصوص ہا ورند کسی زمانہ سے محدود۔ جس طرح اُس کے بھینے والے کی حکومت وسروری عالم کیر ہاں طرح اُس کے رسول کی رسالت بھی جہاں گیرہے۔ ہرخاص وعام' ہرفقیروامیر' ہرعر بی وعجمی مررومی وجبشی کے لئے وہ مرشد بن کرآیا۔۔اس لئے اس بات کا اعلان اُس کی زبان حقیقت ترجمان سے کرایا کہ اے اولا دآ دم ۔۔ میں تم سب کے لئے اپنے زمین وآسان کے خالق ومالک کی طرف سے رشد وہدایت کا پیغام لے کرآیا ہوں۔ اب تممارے لئے ہدایت اور فلاح کاراستہ یمی ہے کہ اس کتاب کی پیروی کروجو میں لے کر

تمھارے پاس آیا ہوں اور میرے نقوش پا کواپنے لئے خضرِ راہ بناؤ۔ میری سُنّت سے انخراف نہ کرو۔

## قرآن فنجی کے لئے حدیث کی ضرورت:

﴿ فَالْمِنْ وَاللّهِ وَرَسُولِهِ النّبِيّ اللّهِ مِي الّذِي يُوَمِنْ مِاللّهِ وَكَلِمْتِهِ وَاتّبِعُوهُ لَعَلّكُمْ

تَهْتَدُونَ ﴾ (الاعراف ١٥٨) لهن ايمان لا وَالله تعالى پراوراً سرسول پرجوني أي بجوخود
ايمان لايا ہے الله تعالى پراوراس كے كلام پراورتم پيروى كرواس كى تاكم تم ہدايت يافتہ ہوجا و
اب تا قيامت كوئى فخص حضور عَلَيْقَةً برا يمان لائے بغيررب تعالى تك نبيس پروئى سكا۔
اب خدارى كا ذريعه صرف اورصرف حضور عَلَيْقَةً بين ۔ الله تعالى برسب سے پہلے ايمان
لانے والے حضور عَلَيْقَةً بين ۔ اول مومن بين ۔ يتم سب اُن كى اتباع بھى كرواگرتم اُن رسول پرايمان لاكراُن كے تبع ہوئے تو اميدكروكرتم بدايت ياجاؤگے۔

ہمارے لئے بی کریم علی کے سنت کے اتباع کے بغیر کوئی چارہ کا رنہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کیم کا سیح علم اپنے رسول کو عطا فر ما یا اور اس کے معانی ومطالب کے بیان اس کے اجمال کی تفصیل اور اوا مرونو ابی کی وضاحت کا منصب فقط اپنے محبوب مکرم علی اس کے اجمال کی تفصیل اور اوا مرونو ابی کی وضاحت کا منصب فقط اپنے محبوب مکرم علی وہی کو تفوی کیا ۔۔ اس لئے قرآن کریم کی جو تفسیر وتشریح حضور اکرم علی وہی قرم کی اس کے قرار شاور سالت کی ہو ہا ہے فہم وخرد پر بھروسہ کر کے کسی آیت کی ایس تا ویل کر ہے جو ارشا ور سالت ما ب کے خلاف ہو۔

قرآنی احکام جمل ہیں' اُن پڑمل کرانے بی کے لئے تورب تعالی نے رسول اعظم واکرم علی کے معوث فرمایا۔ آپ معلم کتاب مبتین کتاب بن کراور حقیقی شارح ومفسر کتاب بن کرتشریف لائے۔۔۔ کو یا رب تعالی نے جب قرآن کو بلا واسطہ نازل نہیں فرمایا ۔۔۔ بلکہ رسول کے ذریعہ عالم تک پہنچایا۔۔۔ اسی سے یہ بات متبادر ہے کہ ہرکس وناکس کو قرآنی آیات کا از خود مطلب متعین کرنے کا بھی حق نہیں۔۔۔ بلکہ ہوا یہ کہ قرآن اتار نے سے پیشتر ایک باوقار ایکن وصادق یا کیزہ خصال برگزیدہ رسول کومبعوث فرمایا گیا

اوراس کی سیرت طیبہ پر کامل اعتبار ووثو تی کوبھی دین صادق کی دلیل قرار دیا گیا' پھراس باعظمت بزرگ رسول پر قرآن کو نازل کیا گیا اور پھر قرآن کورسول کی تشریح وتو ضیح' اور بیان وتغییر کی روشنی میں سیجھنے کی ہدایت کی گئے۔ رب تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے :

﴿ وَ أَنْ ذَلْنَا إِلَيْكَ الدِّكُدَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُدِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّدُونَ ﴾ (الخل ٣٣/١٦) اورائي مجوب بم نے تہاری طرف يه يادگار كتاب (قرآن) اتاری كرتم لوگوں پرواضح كردو ' بُو اُن كی طرف اُ ترا تا كه وه غور وفكر كريں۔

قرآن مجيد كو يحصن اورآيات واحكام كمطالب مقرد كرنے كے لئے حديث رسول سے مفر ممكن نہيں 'مثلا ﴿ اقيموا الصلوة واتو الذكونة ﴾ (نمازقائم كرواورزكوة وو) بى كو ليجئے \_ الصلوة كو اگر لفت عرب ك ذريج حلى كريں گے تو \_ \_ آپ كو طے كا كر صلوة بمعنى دُعا \_ \_ \_ صلوة صلوين كا مفرد ہے اور يہ پيٹے كى دوركوں كو كہتے ہيں \_ \_ \_ صلى اللهم اس وقت كہتے ہيں جب كوشت كو بمونا جائے يا جلانے كے لئے آگ بي دُالا جائے \_ \_ \_ المثر المل لغت اس دُعا كے معنى بيں مسلوقة عبادة فيها دكوع وسجود وهذه حقيقة كى \_ تان العروس بيں ہے: ' الصلوفة عبادة فيها دكوع وسجود وهذه حقيقة مشرعية ' يعنى صلوقة أس عبادت كانام ہے جس بيں ركوع و بحود ہوتے ہيں اوراس لفظ كا يہ معنى حقيقت شرعيہ ہے ۔

مویا تاج العروس کی بیتوضی صلوق کا مدلول خارج میں متعین ہونے کے بعدظہور میں آئی ہے۔ ورند لغیب عرب سے تو صلوق بمعنی دُعا سے زیادہ کچھ ٹابت نہیں ہوتا۔ پھر بتایئے کیا مسلمانا نِ عالم منکر بن حدیث کے بقول ﴿اقیعو الصلوف کا مطلب خودمقرر کتا ہے کیا مسلمانا نِ عالم منکر بن حدیث کے بقول ﴿اقیعو الصلوف کا مطلب خودمقرر کریں مجاور جینے نمازی ہوں جے اسے بی تم کی نمازی پڑھیں کے یا کیا طریقہ ہوگا؟ لا محالہ نہایت بدا ہت سے مجھا جا تا ہے کہ نماز قائم کرنے کا حکم رب کا نئات کی طرف سے رسول اللہ علیہ پر نازل ہوا۔۔۔عربی داں صحابہ کی نگا و استضار کتاب و حکمت سکھائے دالے تعین وتوضیح فرمانے والے اور تو امین الہیکواسوہ حنہ کا نورانی جامہ عطافر مانے والے رسول کی جا نب آنھی اور آپ نے اینے مل و بیان کے ذریعے کھل نماز جو خدائے تعالیٰ کو

مقصود تھی ہمیں عطافر مادی۔۔۔اور ارشاد ہوگیا: صلوا کما رایتمونی اُصلی جیے مجھے نماز ہڑھتے ہودیے تم اُصلی جیے مجھے نماز ہڑھتے ہودیے تم سب بھی ہڑھو۔

ای طرح حکم ذکوۃ پرعمل کرنے کے لئے بھی نصاب کانعین کس شئے پرز کوۃ ہے اور س شے پرنہیں۔ ان سب ک تفصیل تعیین حدیث رسول بی سے ہوتی ہے۔۔۔ای طرح ج كوليج \_\_\_ قرآن مجيد كے ذريعہ فج كے مهينوں كالتين موجاتا ہے \_ عرفات سے لو نے کا ذکر مل جاتا ہے۔طواف بیت الله کا تھم بھی ہے۔اب دنیا کا کوئی مسلمان حدیث رسول سے بے گانہ موکر قرآن مجید کی آیة کریمہ ﴿لِلْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ مَنِ استَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (آل عران ١/ ٩٤) (اور الله ك ليَ لوكون يراس كمركا ج كرنا ہے جواس تك چل سكے ) بركس طرح عمل كرے --؟ اشهر معلومات لين عج كے مقررہ مہینوں (شوال وی قعدہ اور ذی الحجہ کے دس دن ) میں کون مقرر کرے گا کہ حج کب ہوگا ؟ عرفات مين كب قيام موكا ؟ خانة كعبه كاطواف كس طرح كتني بار موكا؟ كمال عطواف كى ابتداء کرنی ہے؟ اور دوران طواف کیا کرناہے؟ قرآن میں احرام کا تھم بھی ہے گراس کی کیا صورت ہوگی' کب کہاں سے با ندھاجائے گا۔ اس کی کیا کیا یا بندیاں ہوں گی۔۔؟ان سب کی وضاحت کیے ہوگی؟ خدانخواستم عکرین حدیث کی اسکیم چل پڑے تو دنیائے اسلام میں مرکز توحید میں جع ہوکر اس عالمگیر اسلامی فریضہ خُداوندی کی ادائیگی کے مقاصد ہی فوت ہوجا کیں اور اسلامی مج محض تفریح اور سیر سیا فے جیسی کوئی چیز بن جائے کہ جو جب جا ہے ان مہینوں میں مج کرے۔ جب چاہے قیام عرفات کرے۔ جیسے چاہے احرام باندھے اور جیسے جا ہے طواف کرے۔ اس سے اورسب کھے تو ہوگا، مرمقصو دِالله فریضہ جج جواسلام کا اہم رکن ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ اُس فریضہ ج کی کامل اوا نیکی کے لئے لامحالہ رسول خُدا عظیم کی سنت مبارکہ صدیث کی جانب تگاہ اٹھانی پڑے گی پھرسدت رسول کے ذریعہ فج کے تمام امورواضح ہو كرسامنة جائيس كاور الدين يسدكامظردنياكسافة تاكار

قرآن مجيد ملى إلى النماء الماء من الماء ا

تیم کے سلسلہ میں طریقہ تیم اور صرف وضو کے لئے تیم ہے یا طنس کے لئے بھی ؟
قرآن سے اس کی تو فیح کہاں ہورہی ہے؟ چنا نچہ ایک صحابی کو دورانِ سنر طنسل کی حاجت ہوئی اور پانی نہیں تھا تو انھوں نے اپنے پورے جسم پرمٹی سے سے کرلیا اور خیال کیا کہ بھی طریقہ ہوگا' محر حضور علی کے معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جو تیم وضوکا ہے وہی طنسل کا بھی ہے حضرت حکر مدرضی اللہ تعالی عنہ سے تھم ابن ابان نے دریا فت کیا کہ ام ولد کا کیا تھم ہے۔ انھوں نے اس بارے میں دلیل قرآنی دریا فت کی تو حضرت حکر مدرضی اللہ تعالی عنہ نے آیت کریمہ: ﴿ آیاتِ ہَا اللّٰهِ مُن وَلَّمُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ مُن وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ مِن وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰمُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ وَ اللّٰهُ ا

قرآن مجید میں ہے ﴿ اَلسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقُطُعُوْآ اَیْدِیْنَهُمَا ﴾ (چوراور چورنی ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالو) گرقرآن مجید نے اس کی کوئی حدمقرر نہیں کی کہ کتنا مال یا دولت چوری کرنے پرقطع ید ہے۔۔۔اورایک ہی ہاتھ کا ٹا جائے یا دونوں ہاتھ بیک وقت کاٹ لئے جا کیں۔۔۔یا ایک ہی قطع ہوگا تو پہلے کون سا۔۔؟ داہنا یا بایاں۔۔۔؟

ای طرح قرآن مجید میں ہے ﴿ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَدَّمَ الدِّبو ٰ ﴾ (الله تعالیٰ نے تجارت کو طلال اور زیادتی کو حرام فر مایا) لغت عرب میں دِبو ٰ زیادتی کو کہتے ہیں۔ اب اس کا تعین کیے مکن ہے کہ کتنی زیادتی اور کس نوعیت کی زیادتی حرام ہے؟

## بعض احكام حديث قرآن كي طرح واجب العمل بين:

غور کیجئے بہت سے وہ احکام ہیں' جو قرآن مجید میں نہ کورنہیں۔ صرف حضور علیہ اللہ استان کی طرح واجب العمل قراریائے۔۔۔ مثلاً:

(۱) 'اذان' قرآن پاک میں کہیں نہ کورنہیں' کہ نماز پنچگانہ کے لئے اذان دی جائے' مگراذان عہدرسالت سے لے کرآج تک شعار اسلام رہی ہے اور رہے گی ۔

(۲) نماز جنازہ فرآن میں اس کے بارے میں کوئی تھم نہیں گریہ بھی فرض ہے۔ اس کی بنیا دارشا در سول ہی ہے۔

(۳) بیت المقدس کوقبلہ بنانے کا قرآن میں کہیں تھم نہیں مگر تحویلِ قبلہ سے پہلے بہی نماز کا قبلہ تھا۔ یہ بھی صرف ارشا در سول ہی ہے تھا۔

(۳) جعہ وعیدین کے خطبے کا کہیں قرآن میں تھم نہیں، مگریہ بھی عبادت ہے اس کی بنیاد مرف ارشا درسول ہی ہے۔

\*\*\*

نی کا کام کیا ہے: ﴿ يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ ﴾ تلاوت آيات الله ﴿ وَيُوَكِيْهِمُ ﴾ الدان كول و مراکز الحوق و يُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبُ وَالْحِكُمَةُ ﴾ كاب بھى سلمائ اور ان كول و مراکز الحوق من الکول الله منظمت كى نے ديا؟ نى ماحب كتاب بھى سلمائ ۔ كتاب تو حفرت جرئيل ليكر آئ يہ عمت كى نوايك معلم كائنات كى صاحب كتاب بھى ہيں اور صاحب حكمت بھى ہيں۔ قرآن نى كوايك معلم كائنات كى حيثيت سے پیش كرتا ہے۔ ميرے نى كو مؤلفة القلوب كى حيثيت سے پیش كرتا ہے۔ ميرے نى كو مؤلفة القلوب كى حيثيت سے پیش كرتا ہے۔ رسول نے علم كى سے حاصل كيا : جونى كتاب و حكمت كى تعليم دے اور جولوں كى صفائى كرے كيا أس نى كے لئے يدفظ ذيبا ہوسكتا ہے كدأن كوأن يَوْھ كها جولوں كى صفائى كرے كيا أس نى كے لئے يدفظ ذيبا ہوسكتا ہے كدأن كوأن يَوْھ كها جائے؟ بغير سيكھے كوئى كسے معلم ہوسكتا ہے؟ يدكھے خضب كى بات ہے كہم ميرے جائے؟ بغير سيكھے كوئى كسے معلم ہوسكتا ہے؟ يدكھے خضب كى بات ہے كہم ميرے جائے؟ بيدي خضب كى بات ہے كہم ميرے

رسول کو اس وُنیا کے مدرسہ اور دارالعلوم میں تلاش کرتے ہو۔ میرے رسول نے کب اس وُنیا میں سیکھاہے؟ تلاش وہاں کریں جہاں سے بیآئے ہیں۔

\*\*\*

ابن قطان نے اپنی کتاب الاحکام میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہار شاوگرامی نقل کیا ہے قسال کنست نور آبین یدی دبی قبل خلق آدم باربعة عشر الف عام یعن میں نور تھا اور آدم علیہ السلام کی آفرنیش سے چودہ ہزار سال پہلے این رب کریم کے حریم ناز میں باریاب تھا۔

حضرت جابرض الله تعالی عند نے حضور فخر موجودات علیہ افضل الصلاة واطیب التحیات سے پوچھایار سول الله بابی انت وامی اخبرنی عن اوّل شیئی خلقه الله تعالیٰ قبل الاشیاء قال یا جابر ان الله تعالیٰ قد خلق قبل الاشیاء نسور نبیتك (رواه عبد الرزاق بعده) یعنی حضرت جابرض الله تعالیٰ عند نے عض کی یا رسول الله میرے مال باپ حضور پر قربان ہوں۔ مجھے یہ بتائے کہ الله تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے کوئی چیز پیدا کی۔ حضور علیہ نے فرمایا اے جابر' الله تعالیٰ الله تعالیٰ الله عبد چیزوں سے پہلے کوئی چیز پیدا کی۔ حضور علیہ نے فرمایا اے جابر' الله تعالیٰ الله سب چیزوں سے پہلے کوئی چیز پیدا کی۔ حضور علیہ الله الله الله عبد والے سے پہلے کوئی چیز پیدا کی۔

ان سیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ کی ذات والا صفات عالم امکان میں سب سے مقدم ہے۔ آدم وابراہیم علیماالسلام بلکہ عرش وکری سے بھی بہت پہلے ہے۔ مدین بین بینے ہے۔

حضور نبی کریم علی فرماتے ہیں اول ما خلق الله نوری سب سے پہلی مخلوق میر انور ہے بین اللہ تعالی نے سب سے پہلے میر نور کو پیدا فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ میرارسول تو اُسی وقت پیدا ہو گیا جب نہ زمین تھی نہ آسان نہ شال

نه جنوب نه مشرق ند مغرب نه فرش نه فرشی نه آگ نه آتشی نه با د ہے نه با دی نه آب ہےنہ آپی۔۔۔ ابھی زمین کا فرش نہیں بھایا گیا' ابھی آسان کا شامیانہیں لگایا گیا' ا بھی جا ندوسورج کے چراغ نہیں جلائے گئے' ابھی ستاروں کی قندیلیں نہیں روش کی مستئیں ۔۔۔ ابھی آبشار کے نغینہیں جاری کئے گئے۔ ابھی دریا کی روانی بھی نہیں ہے ابھی پہاڑوں کی بلندیاں بھی نہیں ہیں۔ کھنہیں ہے مرنور محدی ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه - نو رمصطف الله تعالیٰ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ یہ آنے والا عالم لا ہوت وعالم قدس سے آیا ہے۔ اب بیہ جہاں سے آیا ہے وہاں دیکھا جائے کہ وہاں کچھ پڑھا اورسیکھا کہ نہیں۔ قرآن مجيديس ٢ ﴿ ﴿ الرَّحْمَٰنُ \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ \* خَلَقَ الْإِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴾ (رطن/٧) رطن نے این محبوب کوقر آن سکھا یا'انسانیت کی جان محمد علی کے پیدا كيا انهيس ماكان ومايكون كابيان سكهايا (يعني جوهو چكااور جوهوكا)\_ ﴿ وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ \* وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ﴾ (نرا ١١٣/) اور اس نے آپ علی کو وہ سب علم عطا کر دیاہے جو آپنہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ تعالیٰ کا بہت بردافضل ہے۔

یہاں کلام کا تیور بتار ہاہوہ جس کوسکھایا بلاواسط سکھایا اوراب تلاش کروکہ وہ کون ہے جو بلاواسط سکھے کا دعویٰ حضرت جرئیل بھی نہیں کرسکتے 'آپ کیا کریں گے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحصب و تدخی بان تصلی علیه سدرہ والا بھی نہیں کہ سکتا کہ میں نے بلاواسط فیض لیا ہے بیتو وہ ایک بی ہے جو کہ سکتا ہے اُنا مِن نُدور اللهِ وَکُلُ شَیء مِن نُورِی اور میں اللہ سے بلاواسط لے رہا ہوں اور مخلوق میرے واسطے سے لے رہی ہے۔ اور میں اللہ سے بلاواسط لے رہا ہوں اور مخلوق میرے واسطے سے لے رہی ہے۔ اور میں اللہ تکُن مَعْلَمُ کی اللہ نے آپ کوسکھایا جوآپ نہیں جانے تھے۔

﴿ وَسَنَ فَوْ وَ الْمَا الله تَعَالَى فَ قَرات ( بِرُها كَيْ الدِعْم و بِهُ كَا نَبِت ا بِيْ الله تَعَالَى فَ قرات ( بِرُها في اورعُم و بِيْ كى نببت ا بِيْ الله تَعَالَى فَ قرات ( بِرُها في ) اورعُم و بِيْ كى نببت ا بِي طرف كروى ۔ اب اگرعُم و بين كى نببت كہيں حضرت جرئيل كى طرف ہو كہيں كى فرشته كى طرف موتو به نتيجہ لينا كه وہ فرشته مير بنى كا اُستاذ ہے .....فرشته كى طرف جوتعليم كى نببت ہے وہ بہلغ كے معنى ميں ہے۔ الله سيكھار ہا ہے فرشته بهو نچار ہا ہے ۔ سيكھانے والے اور سيكھنے والے كود كھو .....ميرا خدا سارى كا نئات كاعلم مير بهرسول كود بيكھنى؟ اُس كوقد رت ہے كہنيں؟ ميرا رسول سب بچھ سيكھنے كى مطاحيت ركھ سكتا ہے كہنيں؟ اُس كوقد رت ہے كہنيں؟ ميرا رسول سب بچھ سيكھنے كى مطاحيت ركھ سكتا ہے كہنيں؟ اُدھر خدا وارسول ۔ اُس في ديا اِس في ليا ...... في والے تربي کر بين ہوتا الله معلاحیت رکھ سكتا ہے كہنيں ہوتا الله معلی سيدنا محمد وعلی آل سيدنا محمد كما تحب و تدخي بان تصلى عليه -

\*\*\*

﴿ وَنَذَلُنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ ( ال ١٩ ) اور ہم نے تم پر بیر آن ان ارجی میں ہر چیز کا روش بیان ہے۔ (قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے اور جب وہ کتاب ہی رسول پر نازل کردی گئ اور کتاب کے سارے علوم واسرار رسول کو عطا کرد کے گئے تو اب کون ی چیز ہے جو رسول اللہ علیہ کے دائر وعلم وا دراک سے باہر رہ گئ ہو ) صاحب لولاک سیدالمرسلین رحمتہ للعالمین علیہ اپنی شان مجو بیت میں ارشاوفر ماتے ہیں:

﴿ انعما انما قاسم والله یعطی ( می ابخاری ) بے شک میں تقیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے جے عطا کرتا ہے۔ ( حضور علیہ بعطی ( می ابخاری ) بے شک میں تقیم کرتا ہوں اور اللہ تعالی نے بیانوا مات اپنے میں باللہ تعالی نے بیانوا مات اپنے میں باللہ تعالی نے بیانوا مات اپنے میں باللہ تعالی نے بیانوا مات اپنے میں بیانوا مات اپنے میں بیک ہم نے آپ کوکوٹر ( بے صدو بے حساب انعا مات اور خیر کیشر ) عطا کے ہیں۔

رسول کامشن: میرارسول جومش کیرآیا ہے اُس پر چلنا تکوارے زیادہ تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک راستہ پر چلنا ہے۔ دیکھوٹل صراط تکوار ہے بھی زیادہ تیز بال سے زیادہ بارک ہے اُس پر سے کوئی بجلی کی طرح گذر جائے گا' کوئی گھوڑے کی طرح گذرجائيگا كوئى آدى كى رفتار سے چلے گا كوئى برتا ہوا چلے گا۔ إس دُنيا كا ٹل صراط کا نام ہے صراط متقیم' جو بال ہے زیادہ باریک اور تکوار ہے زیادہ تیز ہے یہاں کے ٹل صراط پرجس تیزی ہے گذرے گا اور اگر یہاں کرتے پڑتے چلیں مے تو وہاں بھی مرتے ہوئے چلیں گے۔ قدرت نے یہاں بھی بل صراط قائم کردی ہے تا کہ مثق وتمرین کی منزلیں یہیں ختم ہوجائیں۔ پل صراط کو یوں سمجھو کہ ایک طرف مارا دل ہے مارے دل کی خواہشیں ہیں مارے دل کی آرزو کی ہیں ہاری تمنائیں ہیں' دُنیا کے چیزوں سے محبت ہے' دُنیاوی رہتے ہیں .....ایک طرف یہے۔ دوسری طرف حق ہے خدا کا دین ہے اور خدائی احکامات ہیں قرآن ہے سنت ہے۔ دونوں اپنی طرف تھنے رہے ہیں۔ دُنیاوی رہے یہ کہدرہے ہیں کے دُنیا کارشتہ ٹوٹے نہ پائے چاہے دین چھوٹ جائے و نیاوی تعلقات اپنی طرف تھینچ رہے ہیں اورلوگ اپنی طافت کامظاہرہ کررہے ہیں۔ وُنیاوی رشتے ایک طرف تھینج رہے ہیں

اورخدا کا حکم ایک طرف نکا رہاہے إ دھرے بھی تھنجا ؤہے اُ دھرے بھی تھنجا ؤہے۔ اب كوئى توازن كے ساتھ شاہرا واعتدال كے ساتھ گذرجائے يقينا وہ كامياب ہو گيا ....ن اسے جذبات کومُر دہ ہونے دیا نہ احکام خداوندی کو مجروح ہونے دیا۔ بہت ہی نا زک معاملہ ہے اور ایسے نا زک معاملہ ہے گذر جانا تکوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے۔ جب اللہ کے رسول یہاں آئے تھے اُن کا بھی راستہ یہاں بال سے زیادہ باریک اور تکوار سے زیادہ تیز تھا۔ رسول یہاں کوئی حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے اسٹیٹ بنانے نہیں آئے تھے طاقت اور فوج کے ذریعہ زمینوں پر قبضہ کرنے نہیں آئے تھے۔بعض کم فہموں اور نا دانوں (بانی جماعت اسلامی مودودی صاحب) نے یہی سمجھ لیا اور اسلام کے عسکری نظام کوا بیا لازم اور ضروری قرار دیا کہ اُس کے بغیراسلام ہی کمل نظرنہ آیا۔ اللہ کے رسول آئے تھے یُرائی مٹانے .....اگریُرائی ایک فرد میں ہوتورسول کا مقابلہ اُس ایک فردے ' بُرائی اگر گھر میں ہے تورسول کا اصلاحی دائرہ اُس گھرتک پہونچا۔ ٹرائی اگرشپر میں ہوگی تو رسول کا اصلاحی دائرہ أس شهرتك يُرائي الرملك ميں ہوگی تورسول كا مقابله أس ملك ہے ....رسول يُرائي مٹانے کے لئے آئے تھے۔ رسول دشمنوں کے دشمن نہیں تھے۔ رسول کافرومشرک کے دشمن نہیں تھے۔ رسول' منافقوں کے دشمن نہ تھے۔ رسول' کفروشرک اور نفاق ك دسمن تق بات يب كدير عص محبت كرتے تفي يُر الى سے عداوت ركھتے تھے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه سي بہت زیادہ مشکل راستہ ہے۔ رسول کی بیذمہ داری کہ یُروں سے محبت کرؤیر ائی سے نفرت کرو۔ بیکہنا بہت آسان ہے گریہ سب ملحوظ رکھنا بہت مشکل ہے۔ رسول یہی مزاج دے رہے تھے کہ مرض اور ہے مریض اور ہے۔ تھیم مرض کا رحمن ہوتا ہے مریض کا دشمن نہیں ہوتا۔ اگر کوئی تحکیم صاحب مریض بی کے دشمن ہوجائے تو آبادی

برباد ہوجائے اور قبرستان آباد ہوجائے گا۔ تھیم مرض کے اُوپر شدید ہوتا ہے اور ا تناسخت که رعایت کرنے کو تیارنہیں ہوتا۔ مثلاً ایک صاحب کو ناسور ہوگیا بہت تکلیف و بے چینی ہے اُس کے دوست و رشتہ دار اُس کو ڈاکٹر کے پاس لے جارہے ہیں۔ ڈاکٹر کو جا ہے تھا کہ اُس کے ساتھ رحم دِلی کرے کیکن ڈاکٹرنشتر نکال ر ہاہے۔ مریض جب نشتر ویکھا تو گالیاں دین شروع کردیں مریض چیخ رہاہے کہ ڈ اکٹر ظالم ہے لیکن ڈ اکٹر خاموش مسکرا رہا ہے۔ مریض کے جاہنے والے دوست بھائی وغیرہ مریض کو پکڑے ہوئے ہیں۔ مریض اب سب کو یُر ابھلا کہدر ہائے ڈاکٹر کا شنے میں لگا ہوا ہے مریض کی بولی کونہیں سن رہاہے اسکے مرض کو دیکھر ہاہے نا سور کے فاسد مادے اُس کے اندر ہیں اس لئے وہ چیخ رہا ہے جب مریض کے فاسد ما دّے نکل مے تب ڈاکٹر سے لوگوں نے کہا مریض بہت گالیاں دے رہا تھا ..... ڈاکٹر نے کہا' مریض تھوڑ ہے ہی گالی دے رہا تھا وہ مرض ہی کچھا بیا تھا' میں تو مرض کا دشمن ہوں۔ دوسرے دن مریض چانا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف كرد يجيّ بهت يُر ب الفاظ نكل كيّ مين بهت تكليف ومصيبت مين تفا ..... و اكثر نے کہا کہ میں نے تہیں پہلے ہی معاف کردیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ مریض نہیں بول رہا ہے مرض بول رہا ہے۔ ایمائی اب اگرتم سے کوئی یہ شکایت کرے کہ علائے اہل سنت برانشر لگاتے ہیں' برے فاسد ما دے نکالتے ہیں تو جب سمجھ لینا کہ مریض نہیں بول رہاہے مرض بول رہا ہے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وتدخى بان تصلى عليه جب أسم يض ك فاسد ما و عنكل جاكي عي ي بعد میں آ کرشکر میا دا کرے گا کہ مولا نانے بہت اچھا کیا جو بیسمجھا دیا ورنہ میں توسمجھا ای نہ تھا۔۔ کچھ بات آپ کے خلاف نکل گئ ہے معاف کیجے گا اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه

میرے رسول نے بتا دیا کہ مُروں سے محبت کرو کر ائی سے نفرت کرواور جس کوجس ہے نفرت ہواُس کا رویہ الگ ہے۔ تمثیل عرض کروں ایک صاحب کوساٹھ سال تک نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی۔ ساٹھ سال کے بعد سوچا کہ مرنے کا وقت قریب ہے (تبلیغی جماعت میں شامل ہوجائیں) نمازشروع کردی اورموٹی موثی تنبیج بنالی۔ اب أن پرتفویٰ کا لفوہ ایبا پڑا کہ ہربے نمازی سے نفرت کرنے لگے جس کو بے نمازی دیکھااس کوڈا نٹنا شروع کردیا' حضرت جی کواینی پچھلی زندگی یا د نہ رہی' اس کو ہر بے نمازی سے عداوت ہوگئ۔ کیا ایا انسان کوئی تبلیغ وہدایت کرسکتا ہے؟ جاہے تو یہ تھا کہ سی بے نمازی کو دیکھتے تو اُس سے نرمی سے بات کرتے 'اُس سے خوش اخلاقی سے پیش آتے اس کے کام آتے اور کام آنے کے بعد درمیان میں اُس کے بیمل کی شکایت کردیتے کہ بیتم میں خرابی ہے ایسا کرتے تو وہ سجھتا ..... مگر جب اُس کوکسی نے ویکھا تو بھا گنا شروع کیا' قریب آنے کوکوئی تیار نہیں ہے۔ جاہیے تو یہ تھا کہ وہ محبت سے پیش آتے اور بتادیتے کہ ہمیں تم سے ہدر دی ہے تہاری ذات ے مدردی ہے ہم تو تہاری بُرائی سے نفرت کرنے والے ہیں۔ رسول کے مگرانے (اہلبیب رسول) کا مزاج دیکھو کہ وہ یُرے کے دشمن نہیں تھے یُرائی کے وشمن تھے ....اسلام اس طریقه کی تبلیغ سے پھیلا۔ مشہور واقعہ ہے کہسید ناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انھوں نے دشمن کو زیر کردیا وشمن نے آپ کے چرہ مبارک برتھوک دیا۔ سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ کے لئے وحمٰن کی مردن بر تكوار چلانا آسان تقاليكن آپ نے فورا تكوار دشمن كى گردن سے ہٹاليا ..... ہٹانا آسان نہ تھا۔ کوئی دعمن کے سینہ برسوار ہوکر اُٹھتا ہے؟ سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سنومیر اتمہارا مقابلہ تو خدا کے لئے تھا۔ میں جب سینے پرسوار ہوا تو خدا کے لئے تھا' گردن پرخنجر لگایا وہ بھی خدا کے لئے تھا مگر جب تم نے میرے چمرہ پر

تھوک دیا تونفس کا غصہ بھی شاملِ حال ہوگیا ..... غیرت ایمانی نے گوارہ نہ کیا'آپ اُٹھ گئے۔ اُس دخمن نے سیدناعلی مرتفئی رضی اللہ عنہ کا اخلاص اور للہیت و کیے کرکلمہ شہادت پڑھلیا اشھد ان لا الله الا الله واشهد ان محمد عبدہ ورسوله اب آپ کہوکہ سررناعلی مرتفئی رضی اللہ عنہ خیر چلاتے تو کا فرکث جاتا' بٹالیا تو کفرکث گیا'وہ کا فرکے دخمن نہیں بلکہ کفرکے دخمن ہیں اللهم صل علی سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد کما تحب و تدخی بان تصلی علیه

میرت رسول کے اس واقعہ کو بھی سامنے رکھو کہ رسول اللہ علی جب راہتے ہے گذرتے تو ایک عورت کوڑا کچرا آپ پر ڈال دین تھی .....رسول گذرتے رہے دیکھوکہ آپ کا کردار کیا ہے۔ ہم ہوتے تو سوچتے کہ اس راستہ پرکوڑا ڈالا جاتا ہے دوسرے راستہ سے گذر جاؤ۔ رسول نے نہست بدلی ندراستہ بدلی ندر فار کو بدلہ ای راسے سے جارہے ہیں ای ست سے جارہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ دُنیا کا اندازاور ہے نبی کا انداز اور ہے۔ دُنیا کا انسان ہوتا راستہ بدل دیتا' دُنیا کالیڈر ہوتا سمت بدل دیتا مگر نبی اپناراستہ بدلنے نہیں آتا' نبی اپناست بدلنے نہیں آتا ہے نبی دوسروں کا راستہ بدلتا ہے نبی دوسروں کےست بدل دیتا ہے نبی دوسروں کی رفتار بدلتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک ایبا وقت آیا جب نبی پر کوڑ ا کچرانہیں پڑتا تو نبی نے سوچا ذرا مزاج پُری کروآج اُس کی طبیعت عجیب نظر آرہی ہے۔ دیکھوایک تو عورت وہ بھی بوڑھیا اور وہ بھی جاہل۔ ہم کہتے ہیں کہ بوڑھی جاہل عورتوں کو سمجھا نا ہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر نبی نے بیہ کہدیا کہ بوڑھی عورت کوسمجھانا میرے بس کی بات نہیں تو دوسرے نبی کی ضرورت ہوجا لیگی کہ وہ آ کر بوڑھی عورتوں کو بھی سمجما يس اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلی علیه ساری دُنیا توبیہ کہ سکتی ہے گروہ نبی جوآخری نبی ہیں وہ پینیں کہیں گے۔ رسول کی بے پناہ بلیفی صلاحیت کے پیش نظر اُن کوآخری نبی بنایا گیا ہے۔ رسول کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ہم ہرایک کو سمجھا سکتے ہیں رُوح والا ہوا ہے بھی سمجھا سکتے ہیں بے رُوح ہو اُسے بھی سمجھا سکتے ہیں 'جان والا ہوا ہے بھی سمجھا دیکئے بے جان ہوا ہے بھی سمجھا دیکئے نے جان ہوا ہے بھی سمجھا دیکئے نزوں کو سمجھا دیکئے ستاروں کو سمجھا دیں گے ..... بیاور بات ہے کہ بچھ کر بھی کوئی نہ مانے اللهم صل علی سیدنا محمد وعلیٰ آل سیدنا محمد کما تحب و تدخی بان تصلی علیه گرنی تو سمجھا کر ہیں گے۔ جب نبی 'بوڑھی عورت کی مزاح بُری کے لئے گئے تو وہ آپ کے افلاق حد ہوکود کی کر کہا اشہد ان لاالے الااللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسوله نبی نے اپناراستہ نہ بدلا عورت کو اپنا کر دار برلنا پڑا عورت کو اپنا کر دار برلنا پڑای عورت کو اپنا کر دار برلنا پڑای سے نفرت تھی ہوتی تو رسول کو عرف سے موت تھی کہ اُل کے دسول کو عرف تو رسول کو عیادت کے لئے جاتے ہی نہ متھ گر کہ سے موت تھی کہ اُل ہے دشنی ہوتی تو رسول عیادت کے لئے جاتے ہی نہ متھ گر کہ سے موت تھی کہ اُل ہے دشنی ہوتی تو رسول عیادت کے لئے جاتے ہی نہ متھ گر کہ سے موت تھی کہ اُل ہے دشنی تھی۔ اگر کہ سے دشنی تھی۔ اگر کہ سے دشنی تھی۔ عرف سے کا کہ سے دشنی تھی۔ اگر کہ سے دشنی تھی کے این موت تھی کہ اُل ہے دشنی تھی کہ اُل ہے دشنی تھی۔ اگر کہ سے دشنی تھی۔ اگر کہ سے دشنی تھی کہ اُل ہے دشنی تھی۔ اگر کہ سے دشنی تھی۔ اُل کے جاتے ہی نہ متھ گر کہ سے سے میان تھی کہ اُل کے دشنی تھی۔ اُل کے دستر تھی کہ کہ کے سے دشنی تھی۔ اُل کے دستر تھی کہ کی کے سے دشنی تھی۔ اُل کے دستر کی گئے جاتے ہی نہ متھ گر کہ سے سے دستر کھی کہ کا کہ کہ کہ کے سے دشنی تھی کہ کی کے سے دشنی تھی کہ کر کے سے دشنی تھی کہ کی کے سے دشنی تھی کھی۔

سیدناعلی مرتفای رضی الله عند کا واقعہ ہے کہ ایک فیض نے عداوت سے بیعت توڑوی اور

بہت دور چلا گیا تو آپ نے ایک شعر کہا جس کا مطلب ہیہ ہے کہ بیں اُس سے مجت کرتا ہوں

گریہ میرا قاتل ہے۔ گرے سے مجت ہے گرائی سے دشنی ہے تو کسی نے کہا کہ جب ایسی

بات ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دیجے 'موقع ہے تل کر دیں ۔۔۔۔۔۔گرسید ناعلی مرتفای رضی اللہ عنہ

نے فرما یا کہ ابھی گرائی ظا ہر نہیں ہوئی ہے پہلے کیے سزا دی جائے۔ سیدناعلی مرتفای رضی اللہ عنہ کو ہارگا و رسالت سے یہی سبق طائفا کہ گرے سے نفرت نہ کرو گرائی سے نفرت کرو۔

سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس ایک فیض آیا اور گالیاں دینا شروع کردیا 'سیدنا امام مسن رضی اللہ عنہ فاموش سُن رہے تھے۔ اس نے گالیاں دے کر پورے الفاظ فتم کردیئے مگرامام حسن رضی اللہ عنہ فاموش سُن رہے تھے۔ اس نے گالیاں دے کر پورے الفاظ فتم کردیئے مگرامام حسن رضی اللہ عنہ فی اُس کی ضروریات پر اپنا ذہن جمادیا 'جنٹی ممکن ضروریات ہو مسب کے نام لے لؤ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی تو مسافر نظر آر ہا ہے تھے سواری کی ضرورت ہوتو میں پیش کردوں گئے اور پھیرھا جت ہوتو انظام کردوں اگرتو مال

واسباب چاہے تو ہتلادے۔ جب میہ جملے امام حسن رضی اللہ عنہ سے اُس نے سنا تو کہا اے امام حسن رضی اللہ عنہ جس وقت پہلے میں نے آپ کود یکھا تھا جھ سے بڑھ کر آپ کا دشمن کوئی نہ تھا مگر اب آج مجھ کو آپ سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ مُرے سے محبت ہے مُرائی سے نفرت ہے بیر مُروں کوختم کرنانہیں جا ہے۔

سید نا امام حسین رضی الله عنه کا کردار بھی ملاحظہ فر مائیں کہ دونوں طرف ہے صفیں تیار ہوگئی ہیں اب جنگ کے سواکوئی صورت نہیں ہے۔ حضرت تُرخودسو چتے ہیں کہ میں نے ہی تو گیر کرلایا اور یہاں تک پہونچایا۔ میں نے بدی غلطی کی مجھے پی خبر نہ تھی کہ بات یہاں تک پہو نیچے گی ۔معلوم نہیں کہ امام ہمیں معاف کریں یا نہ کریں ۔ دل میں خیال آیا کہ چلو بارگاہِ امام میں حاضری دیں۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ پہونچے ہیں اور پہونچ کر پچھلے واقعات کو دُهراتے ہیں کہ حضرت میں وہی محر ہوں جس سے پچھالی گتا خی اور ناوانی ہوئی۔ کیا آپ کے دامن میں کوئی مخبائش ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ عند نے فرمایا کہ میرا آستانه ناامیدی کا آستانه نبیس ہے ہزار بارتونے اگر توبہ تو ڑی ہے اب بھی آجا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بینیں کہا کہتم نے برائر اکام کیاتم نے یہاں لاکر جنال میں پھنا دیا۔ جب مرنے کہا کہ مارے لئے پھی منجائش ہے تو کہا اے مُر تیری ماں نے تیرا کتنا اچھانام رکھا' تو یہاں بھی مُر ( آزاد ) ہے اور آخرت میں بھی آ زادے۔ یہ انتها ہے کہ وہ اپنے مجرم کو مجرم کہنا بھی پندنہیں کرتے ' گنبگا رکو گنبگا رمجی کہنا پندنہیں' وہ گنبگار بن کرآیا ہے یہ آزاد بنا کر پیش کررہے ہیں۔ اہلیب رسول نے اپنے کروارے ٹابت کیا کہ پُرے کے دشمن نہیں ہیں پُر ائی کے دشمن ہیں۔

﴿ هُوَ الَّذِي بَعَتَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولًا ﴾ أس وقت كما لات كاجائزه لينے سے رسول کی بے پناہ جلینی صلاحیتوں کا پتہ چاتا ہے۔ بیاللہ کا رسول صرف عرب کے لئے نہیں بلکہ ساری کا ئنات کے لئے اس وفت آیا تھاجب انسان خود فراموش بھی تھااور خدا فراموش بھی تھا۔ نہ خدا ہی یا دتھا نہ بیا پی حقیقت کو سمجھتا تھا۔ بیانسان کو اپنے سرکی قیت بھی معلوم نہ تھی۔ جانوروں کے آگے جھکا تا' پھروں کے آگے جھکا تا۔خودایے ہی لڑ کیوں کواینے ہاتھ سے وفن کرتا تھا اور مجھتا تھا کہ میں دوسروں کوتل کررہا ہوں۔ اُس کے جوشِ انقام کا بیرحال تھا کہ اس کو دشمن کولل کرنے پر بھی تسکین نہیں ہوتی تھی بلکہ اُس کا خون بھی پیتاتھا' کلیجہ کوالگ کر کے چیاتاتھا۔ ول کان اور ناک کوکاٹ کرایے گلے كا بار بناتا تھا۔ لوگ أس كى تعريف كرتے تھے بہادرى كا كام مجھتا تھا كه فلال نے اتنے کلیجہ کا ہار پہنا.....ایسے حالات میں ایسے درندہ خصلتوں کوانسان بنا دینا بیمبرے رسول کی صلاحیت تبلیغ کی بات ہے۔ یہ میرے رسول کا کردارتھا' یہ میرے رسول کا كمال تفاايسے انسانوں كوانسان بناديا جوانسان اپنے كونبيں پيچان سكتا تھا۔ خدا كو بیجانے لگا' صرف خدا کو پیجانے نہیں لگا بلکہ وہ خدا کی پیجان کرانے لگا وہ اس صدق وصفا کے آسان پرصدیق اکبربن کر چیکا' وہ اس فرق انسانی میں فاروق اعظم بن کر چکا۔ دیکھوکیا کیا ہوکرروش ہوئے کیا کیا ہوکر چکے ساری دَرندگی ختم ہوگئی۔ اب اگرانیانیت کے جو ہراورانیانیت کا کمال دیکھنا ہوتو اُن کو دیکھو۔ یہاں سونچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ علی کے لئے ایک بات آسان تھی مرآسان بات کونہیں ا پنایا....اورجو بات مشکل تھی اُس کوا پنالیا۔ رسول اللہ علی کے لئے آسان بات میتھی کہ عرب کی قومیت کو بیدار کریں' قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر بروگرام بنائیں۔ قومیت اور وطنیت کی بنیاد پر اگر رسول پروگرام بناتے تو عرب اُن کا وحمن نه ہوتا۔۔ایران اورروم کی حکومتوں کی مثال دیکرایک عرب حکومت کا پلان بناتے۔

پیابوجهل ٔ ابولہب دشمن نہ ہوتے۔ تمہارے سامنے تاریخ کا وہ ورق موجود ہے جبکہ کفار مکہ نے آ کریہ پیش کشی کی تھی کہ اگریہ سرداری جا ہے ہیں تو سردار بنا دیں اگریہ دولت جاہتے ہیں تو دولت مند بنا دیں اگریپئن و جمال کےخواہاں ہیں تو عرب کا نتخبه کشن و جمال پیروں پر لا کر رکھدیں .....گر اللہ کے رسول نے فر مایا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاندلا کر رکھدیں اور دوسرے ہاتھ پرسورج لا کر رکھدیں پھر بھی ہم اینے مشن سے باز نہیں آ سکتے 'انہوں نے قومیت عربید کی بات نہیں کی۔ رسول نے پی تصور دے دیا کہ پہلے ذہب ہے پھرقوم ہے پہلے دین ہے پھروطن ہے۔ اب اگرکوئی تصور بدر کھے کہ پہلے قوم ہے پھراسلام ہے پہلے وطن ہے پھراسلام ہے بیاس تصور كے خلاف تصور پیش كرد ہا ہے جواللہ كے رسول نے پیش كيا تھا۔ اللہ كے رسول نے قومیت عربیه کا نام نہیں لیا' اللہ کے رسول نے قوم اور اپنے قبیلہ کا خیال نہیں کیا' اللہ كرسول نے بية كرنبيں كها كه بين اين وطن كے لئے پيام لے كرة يا ہوں .....نبين نہیں ..... میں سارے انسانوں کے لئے پیام لے کرآیا ہوں سارے انسانوں کی فلاح وبهيودك بات كرد بابول لافسضل لعدبي علے العجم ولالعجم على العدبي عربی کونہ عجمی برکوئی فضیلت ہے نہ کوئی عجمی کوعربی پرفضیلت ہے۔سب کو برابر سجھتا ہوں جا ہے وہ قریش ہو یا غیر قریش ہو جا ہے ہاشی ہو یا غیر ہاشی ہو میں سارے انسانوں کوایک نگاہ ہے دیکھا ہوں اورسب کی فلاح وبہودی کا پیام کیکر آیا ہوں۔ بداکک ایسا پیام تھا جس سے قریش نے اپنی ذلت محسوس کی میدایسا پیام تھا جس سے عرب نے اپنی رسوائی محسوس کی مگر اللہ کے رسول نے آسانی سے تو ڑ دیا کیونکہ وہ آپ كامقصد نه تقا\_\_ وشوار راسته كواختيار كرليا كيونكه وبي مقصد نبوت تقا اللهم حدل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه

قومیت اوروطنیت کی نبیاد پر جو حکومت بنائی جاتی ہے اُس میں دونوں راستے جائز

قوم اوروطن كانقصان نه موجائ صحيح راسته موجا ہے غلط راسته مو احجماراسته بھی جائز مُرا راسته بھی جائز .....گر جو حکومت انسانیت کی نبیاد پر بنائی جائے وہاں پر کوئی راستہ کا سوال ہی نہیں۔ رسول کی ذمہ داری یہی تھی کہ سارے انسانوں کو فلاح و بہود کا پیغام دو۔ پیغام کسی قوم اور زمانہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ قومیت وطعیت کی بنیاد پرجو حکومت ہوتی ہے اُس پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ بُرائی کومٹا کیں تو بُرائی نہ کریں ' بعض لوگ يُرائي كومنانے كے لئے يُرائي كرتے ہيں۔ كفروشرك بہت بدى يُرائي ہے اس يُرائي كومٹانے كافروں اورمشركوں كو بلانے كے لئے ايمانہيں ہوسكا كہ كچھ تفریحی پروگرام کردین اسلام کے تعارف کے لئے اسٹیج پرکوئی فلم جالوکردیں اسٹیج پرناچ گانے کا پروگرام رکھا جائے اورای النج پرعورتوں کے گانے بجانے شروع کردیئے جائیں اور اس میں حمد و نعت ہواور ہم خوش ہورہے ہیں کہ اسلام کولوگ پہیان رہے ہیں۔اس طریقہ سے اسلام کا تعارف ہوتو اسلام رسوا ہوگا اور اسلام کوکوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اسلام کا تعارف اس طریقہ سے ہو کہ لوگ رسول کے لائے ہوئے اسلام کو پیجانیں جس میں گانے بجانے کھیل تماشے اور تفریحی پروگرامس کی کوئی مخبائش نہیں۔ رسول جانتے تھے كة قوميت كى نبياد يرجو يروگرام بنآ ہے اس ميں كوئى ذمه دارى نبيں ہوتى 'وه يُرائى كو مٹاتے بھی ہیں اور بُرائی کو اپناتے بھی ہیں۔ رسول نے بہت پیارا انداز اختیار کیا۔ رسول کی بیذمدداری ضرور ہے کہ یُروں سے محبت کرواور یُرائی سے نفرت کرو۔ دیکھو مریضوں کی بھی کئی قشمیں ہیں۔ ایک مریض وہ ہوتا ہے جس کا مرض دُورتک پہو پختا ہے متعدی ہوتا ہے اس کو برائیوٹ وارڈ میں رکھتے ہیں دوسرے مریضوں کے یاس نہیں رکھتے' کہتے ہیں کہ جذامی کے کمرہ میں نہ جانا' دیکھووہ دِق والا ہے وہاں نہ جانا' دیکھووہ طاعون والا ب نه جانا ..... به جو کہتے ہیں وہاں نه جاؤ کیا مطلب ہے؟ کیا سب مریضوں سے نفرت ہے؟ نفرت نہیں ہے نفرت تو مرض سے ہاس لئے بیمریض اپنا

مرض دوسروں کولگا نہ دے اس لئے پر ہیز بتلا یا جار ہاہے ..... پر ہیز اور ہے نفرت اور ہے۔ اس لئے اسلام نے نفرت نہیں سکھایا' پر ہیز سکھایا ہے۔ دیکھوبے دینوں کے یاس مت بیٹھو سے دینوں کی کتابیں نہ پڑھو بدند ہوں کے جلسوں میں مت جاؤ۔ كيابينفرت ہے؟ نفرت نبيل ہے بيتو ير بيز ہے؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما تحب و تدخی بان تصلی علیه اگرکوئی این بے دینی کو برور طا قت منوا نا جا ہے تو اُس وقت رسول بھی مجبور ہو گئے کہ تکوار اُٹھا کیں' اپنی خرابی اپنی حد تک محدود رکھواوراُس کے پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ ہم کوتم سے کوئی اختلاف نہیں' تہاری بُرائی سے نفرت کریں گے۔ اگرتم نے برورطاقت اپنی بُرائی پھیلانا چاہا' اگرتم نے پریس کے زور سے بُرائی پھیلانا جاہا' اگرتم نے اسٹیج سجا کراپن بُرائی پھیلانا جا ہا' اگرتم نے لڑ پچر لکھ کرا پی مُرائی پھیلانا جا ہا تو اب ہم خاموش نہ ہو گئے۔ اب ہارے ہاتھ میں بھی قلم ہوگا اب ہمارے ہاتھ میں بھی تلوار ہوگی اور ہماری زبان بھی گویا ہوگی۔ بُرائی حدتک رکھو کے تو ہم بھی کھے نہ کہیں سے مگر پھیلانے کی کوشش نہ کرو۔ جو بُرائی کو پھیلانے کی کوشش کیا تواللہ کے رسول نے اُس کے مقابل ضرورة تكواراستعال فرمائي ورنه الله كے رسول انسانوں كے درميان تكواراً ثھانا پيند نہ فرماتے تھے مگر ایسے بُروں کے مقابلہ میں تکوار اُٹھانی ہی پڑی جو بزورِ طاقت اپنی يُرائي كومنوانا جائة تق - اسلام كى لرائي مين بھى يُرائي كوكسى حال جائز ندركها وائ میں بھی شرافت ِنفسی کا مظاہرہ کرو۔ غزوۂ خندق کا معاملہ ہے ایک طرف عمرو بن عبدوتلوار ہاتھ میں کیکر تیار ہے سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ اُس کے مقابلے کے لئے محے تو تلوار نیام کے اندرر کھے ہیں یہ ہے مسلمان کا کردار ..... اُس نے کہا! اے علی تم میرے سامنے سے چلے جاؤ' تمہارے والد ابوطالب سے میری دوسی تھی میں ا ہے ہاتھ سے تمہارے کوتل کرنانہیں جا ہتا' سیدناعلی مرتضٰی رضی اللہ عنہ نے کہا کفراور

ا بمان میں کوئی رشتہ نہیں ہوا کرتا' اگرتم میری بات نہ ما نو گے تو میں تم سے ضرور لڑوں گا۔ اُس نے کہا کہ اچھاتم کیا کہنا جاہتے ہو؟ آپ نے کہا' میں نے بیسنا ہے کہتم ہے کوئی تین بات کہتا ہے تو تم ضرور مان لیتے ہو' اُس نے کہا کہ بیتو اعلان ہے پہلی بات تو بیہ سیکہ تم مسلمان ہوجا و' دیکھوکیا انداز ہے یُرے کے دشمن نہیں بلکہ یُرائی کے وحمن ہیں ۔۔اُس نے کہا کہ بیاتو نہیں ہوسکتا ' دوسری بات بیک میں تم سے نہیں الرر ہاتھا تم اینے کفرکو اپنی حد تک رکھو طافت کے زور سے پھیلانے کی کوشش نہ کرو چلے جاؤ ، ہم تمہارا پیچھانہ کریں گے۔اُس نے کہا کہ یہ بھی نہ ہوگا۔ اب مجبوری آگئ اب تك تو تكوار نيام ميں ركھي تھي اب نكالنايرا' نهتم بُرائي كوختم كرنا جاہتے ہو' نه بُرائي كو اپنی حد تک محدود رکھنا جا ہے ہو۔ اب تیسری صورت بیہ سیکہ تہمیں بُرائی پھیلانے نہ دینگے ..... مقابلہ ہوا' گردن کا ہے دی اور رسول کے قدموں پرسرکولا کر ڈال دیا تکر نہ زرہ اُ تاری' نہ تلوار لی' نہ مثلہ کیا' نہ اسکا کلیجہ نکالا' لاش ویسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھا آپ نے کہاڑائی میں مُرائی جائز نہیں .....مقصد جوتھا حاصل ہو گیا' آ کے درندگی والی بات نہ ہونے یائے 'آگے ہزیمت والا انداز نہ ہونا جاہیے۔ عمر وکی بہن نے لاش کو آ کر دیکھا کہ قاتل نے زرہ بھی نہیں لی اور تلوار بھی نہیں لی تو اُس نے اینے بھائی کی لاش كومخاطب كرك كهاكماك عمائى مين نے جب تيرے قل كى كيفيت سنى تو مين نے سونیا تفاکه میں تیری لاش برایی آنکھوں کا آخری قطرہ بھی نچھا ور کردوں گی اتنا روؤوں گی کہ میری آنکھ میں ایک قطرہ بھی نہ رہ جائے۔ اب تجھے دیکھ کر مجھے اطمینان ہوگیا اور میں اب تھے پر رونہیں سکتی اس لئے کہ تیرا جو قاتل ہے وہ نہایت شریف انسان معلوم ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت ہیکہ جبتم فاتح ہوجا وُ تو گھرنہ جاؤ' تھیتوں کو ہر باد نہ کرو' بوڑھوں پر ہاتھ نہ اُٹھاؤ' بچوں کو پچھ نہ کہو' عورتوں کو نہ چھیڑو..... بیسب اس لئے کہاڑائی میں بھی بُرائی جائز نہیں۔

تجارت میں بھی یُرائی جائز نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ بیتجارت ہے اس میں سب چاتا ہے سود بھی چلتا ہے جھوٹا کھانہ بھی چلتا ہے اصلی مال چلتا ہے نقتی مال چلتا ہے۔ \_مگراللہ کے رسول نے تجارت کر کے بتلا دیا کہ تجارت میں بھی یُرائی نہیں۔ اسلام رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتا' جوبھی مجرم ہوگا اُسے سزادی جائیگی ....سید ناعلی مرتفلی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں حضرت عقبل رضی اللہ عنہ درخواست دیتے ہیں کہ جو مجھے بیت المال سے ملتا ہے وہ کافی نہیں' کچھ بڑھا دیجئے۔ جب حضرت عقبل رضی اللہ عنہ بڑا اصرار کررہے تھے تو سید ناعلی مرتضٰی رضی اللہ نے انھیں بلوایا اور ایک لوہے کی سلاخ گرم كرنے كا تھم ديا اور وہ "كرم جلتا ہوالو ہا ہاتھ كيكرائكے ہاتھ ميں دينا جا ہا' حضرت عقيل نے کہا یہ کیسے بھائی ہیں بھائی کوجلاتے ہیں۔سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ نے فر مایا اگر میں سیت المال سے زیادہ تنہیں دیدوں تو جہنم کی آگ مجھ کوجلائے گی تم کیسے بھائی ہوجو بھائی کوجہنم میں جلاتے ہوئتہمیں بھی بُرائی جائز نہیں۔ حضور علیہ کی یہی تعلیم تھی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بان تصلى عليه فرش والے تیری شوکت کاعکو کیا جانیں خسروا عرش پہ اُڑتاہے پھریراتیرا اگرخموش رہوں میں تو تو ہی سب کھے ہے جو کھے کہا تو تیرا کسن ہوگیا محدود وَأَخِرُ دَعُوٰنَا آنِ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن وَصَلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْتِهِ مُحَدِّدٍ وَاللَّهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْن

اے میرےمولی کے پیارے نورکی آگھوں کے تارے اب کے سید پکارے تم ہمارے ہم حمہارے یا نبی سلام علیک یارسول سلام علیک

( حضورمحدث اعظم مندعلا مهسيد محمد اشر في جيلا ني قدس سره' )

# جهاري مطبوعا<u>ت</u>









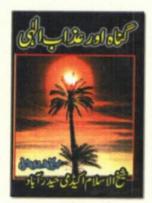







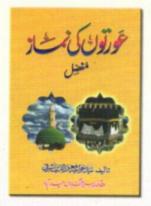





